يرمود الموان دجال





### اس کتاب کی اشاعت محمد مقبول صاحب کی تحریری اجازت کے بغیر شخت ممنوع ہے۔کوشش کرنے والے کے خلاف کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت شخت قانونی کاروائی کی جائے گی۔

| برمودا تكون د خال     | كتاب كانام |
|-----------------------|------------|
| مولاناعاصم عمر        | ازقلم      |
| الهجره پبلیکیشن کراچی |            |
| اپيل2009ء             | طبع اوّل   |
| 2000                  | تعداد      |

### ملنے کے پتے

- اسلام كتب خاندز دجامعه العلوم اسلاميه بنورى ثاؤن \_ كرايق أون: 4927159 021
  - کتبه فارد تیرنز د جامعه فارد تیرشاه فیعل کالونی، کراپی ۔ فون: 4594114-021
- ادارة الاأور، دوكان تمر 2، ينورى تا كان ،كرايى \_فون: 4914596-021 موباكن: 0332-2204487
- 🇯 مكتبه انعاميه، دوكان نمبر 24، تاسم ميغر، اردوبازار، كراتي فون: 216814-221 موبائل: 2151205-3345
  - سيدعامرعلى (لا مور) فوان: 0321-4839030
  - کتب فاندرشدید، دیندگاتهاریک، داجه بازار، داولپندی، نون: 5771798-051
    - اسلامی کتاب گھر خیابان سرسیدراولپنڈی فون: 4847585-051
    - تارى طلى كور به دانى لمت اون فيصل آباد فون: 6633744
      - عثمان وین کتب خاندنز دیدنی مسجد مأسمره
      - حافظ كتب خاندنز ددارالعلوم حقائيا كوژه فشك
    - لا الى اشيشر زكائي رود كيبال ايسة باد فون: 5571296-0334
      - مدرسة عليم القرآن باغ آزاد تشمير

# يتن التوالح من التحييمة

# برمودا مكون وجال

تا<u>ی</u>ن **مولاناعاصہ ع**مر

ناثر

الهجره پبلیکیشن کراچی alhijrahpublication@yahoo.com موہائل: 0312-2117879

# فهرست

| 14 | تقريظ                                                            | 0 |
|----|------------------------------------------------------------------|---|
| 15 | مطالعے ہے پہلے چند ہاتیں                                         |   |
| 19 | مقدمه                                                            |   |
| 27 | پېهلا باب<br>شيطانی سمندر برمودا تکون اوراژن طشترياں             | • |
| 29 | (Devil Sea) یا شیطانی سمندر (Dragon's Triangle) یا شیطانی سمندر  | 0 |
| 29 | شيطاني سمندر كامحل وتوع                                          |   |
| 31 | جباز منزل نامعلوم                                                |   |
|    | الثيئ آبدوزول كااغواء قزاق ماسائنسدال                            |   |
| 33 | شیطانی سمندر کے اوپراغواء کئے جانے والے طیارے                    | 0 |
| 34 | دومراحصه<br>برموداتکون(Bermuda Triangle)، برموداتکون کامحل ووټوع |   |
| 34 | كيابرمودا تكون واقعي تكون كي شكل ميں ہے؟                         |   |
|    | جهاز ول كا قبرستان برمودا بكون                                   |   |
|    | مافرغائب جهازساهل پر                                             |   |
|    | وُوبِا بُواجِبازواپس                                             |   |
| 39 | ایک رودا داور ملاحظه فرمائیں                                     |   |

| 39 | برموداتكون مين غائب مونے والےمشہور جہاز                                     | 0 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 41 | برموداکی قضائیںطیاروں کی شکارگاہ                                            | 0 |
| 42 | فلائك 19، چەطيار ي مريخ كے سفرير                                            |   |
| 45 | برموداتكون ميس غائب مونے والے مشہور طيارے                                   | 0 |
| 46 | برمودا تكون اور شيطاني سمندر مين تعلق                                       | 0 |
| 46 | برمودا نكون اور مختلف نظريات                                                | 0 |
| 50 | تقیدی جائزه                                                                 | 0 |
| 54 | جديد ثيكنالوجي اورخفيه قوت                                                  | 0 |
| 56 | وه کون ہے؟                                                                  | 0 |
| 57 | برمودا تكون نامعلوم خفيه بناه گابين ؟                                       | 0 |
| 57 | كوئن الزبتهاول نامي جهاز پرموجود جون سيندركابيان ٢                          | 0 |
| 58 | آگ كے گولے اور يرمودا تكون                                                  | 0 |
| 58 | كهراور يراسرار بإدل                                                         | 0 |
| 60 | برطانوی رجنٹبادل لے اُڑے                                                    | 0 |
| 61 | وقت كالهم جاناياكس اور جهت مين چلے جانا (Time Warp)                         | 0 |
|    | تيراهم                                                                      |   |
|    | ולני שמת אוט (Flying Saucers)                                               |   |
| 64 | اڑن طشتریاں آنکھوں کا دعوکہ یا حقیقت                                        | 0 |
| 66 | اڑن طشتری والوں کی امریکی صدر سے ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0 |
| 67 | اڑن طشتریاں وائٹ ہاؤس پر                                                    | 0 |
| 68 | اڑن طشتری پاکتان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 0 |
|    | انگ                                                                         |   |
| 69 | U 199. U                                                                    | • |
| 69 | راولينزي                                                                    |   |

| 69  | اڑن طشتری بھارت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 70  | جى كارٹرنے بھى اڑن طشترى دىكھى                                                | 0 |
| 71  | حتیٰ کہاڑتے طیارےاڑن طشتری کے پیٹ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |   |
| 72  | اڑن طشتری کا تعاقبانجام                                                       | 0 |
| 72  | اُرُن طشتریوں کے ذریعے انسانوں کااغواء                                        | 0 |
| 74  | ڑن طشتر یوں کے بچھ مشہور حادثات                                               |   |
| 75  | اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں                                                   |   |
| 77  | الأن طشتريال سمندريين                                                         | • |
| 79  | اڑن طشتریاںآزادی صحافت کہاں ہے؟                                               |   |
| 81  | ارُن طشتر يول مين سفر كرينوالے عام انسان بين                                  | 0 |
| 84  | ليكنوه بين كون؟                                                               | 0 |
| 85  | كياازُن طشتريان كانے دجال كى ملكيت ہيں؟                                       |   |
| 88  | کیا د جال زنجیروں ہے آزاد ہو چکا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |   |
| 90  | کیا پیغا گون کے ساتھ د جال را بطے میں ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 94  | يورپ كاسائنسى انقلاب د جال كاكر دار                                           |   |
| 95  | البرث آئت طائن اور د جال                                                      |   |
| 97  | أنكسطائن كاخدا                                                                |   |
| 98  | کیاامریکه کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعه برموداتکون ہے                            |   |
| 102 | ناسا(NASA) تحقیقات کاسفریانقل                                                 |   |
|     | ووسراياب                                                                      |   |
| 103 | د جال ہے پہلے فتے                                                             | 0 |
|     | ن فتنوں کے بارے میں جانے ورنہ                                                 |   |
|     | مشهور شخصات فتغ مين                                                           |   |
|     | روگراه فرتے                                                                   |   |
| 101 | -/0'/))                                                                       | - |

| 108 | حجوثے اور ظالم حكمران                                                    |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 109 | جيو في اورظالم حكران<br>منافقين كافتنه                                   | • |
| 110 | ليكن اسكے باوجودان منافقين كا حال بيہ                                    | 0 |
|     | جرب زبان منافق كافتنه                                                    |   |
|     | چنم <u>ک</u> داعی                                                        |   |
|     | انبانوں کورب ندیناؤ                                                      |   |
|     | علماء سوءاورعلماء حق امام غزالي رحمة الله عليه كي نظريين                 |   |
|     | ناالل قيادتقيامت كى نشانى                                                |   |
|     | وجال کے خروج کی نشانیاں                                                  |   |
| 123 | د جال سے پہلے صف بندی                                                    | • |
|     | منبرومحراب سے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا                                   |   |
|     | دُم وارستارے(Comet) كا ظاہر ہونا                                         |   |
|     | چشے اور نہریں سو کھ جا کمیں گے                                           |   |
| 125 | درياع فرات ختك بوجاع گا                                                  | 0 |
| 127 | موسمياتی تبريلياں                                                        | 0 |
| 128 | يا كتانتغلين موسمياتي تبديليان                                           |   |
|     | فيثن ياد جال كا حليه                                                     |   |
| 129 | نیابیئراسٹائل. یادجال کے بال                                             | • |
|     | دجال کی آنکھ اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 130 | د جال کی جنت وجہنم                                                       | 0 |
| 131 | د جال کی سواری یا اثر ن طشتری                                            |   |
| 133 | وقت کاعتبارے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا                                   | • |
| 134 | د جال کی سواری کچرضعیف روایات                                            |   |
| 136 | وجال کی طانت                                                             |   |
|     |                                                                          |   |

|     | 1535                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 137 | <ul> <li>وجال پرسب سے بھاریبنوتمیم</li> </ul>                  |
| 137 | • خوزاور کرمان ہے جنگ                                          |
|     | • دجال ایران تعلقانهم سوال                                     |
|     | اريان اور حزب الله                                             |
| 140 | ایراناور مقتدی صدر                                             |
| 141 | • ایران پر یمبودی اثرات یا کچھاور                              |
| 142 | • اسکےعلاوہ چند ہاتیں اور <u>نتے چلئے</u>                      |
| 142 | <ul> <li>نیوورلژ آرڈر نیاعالمی نظام یانیاعالمی ندجب</li> </ul> |
| 147 | • دجال کیسی دنیا جا ہتا ہے                                     |
| 151 | • كرائے كى فوج بليك واثر                                       |
| 152 | • ميڈيادجال کابراہتھيار                                        |
| 153 | • شکوک کی چندمثالیں                                            |
| 154 | • ورلڈٹر ٹیرسینٹر کی تناہیحقیقت کیا ہے؟                        |
|     | • مىلمانمىڈيا كىنظرىيى                                         |
|     | • دماغی تطهیر ما برین واشنگ                                    |
|     | • میڈیااورافواہ سازی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|     | • آوازکا جادو                                                  |
|     | • میڈیااورفکری گراہی                                           |
| 163 | • پروپیگنڈے کا توڑ                                             |
| 164 | • اندای دعوت                                                   |
| 167 | • عالمي ادار يد جال كرمعاون                                    |
| 167 | • شیطانون کامرکزعالمی اداره صحت (W.H.O)                        |
| 168 | • خاندانی منصوبہ بندی                                          |
| 169 | • يوليوك قطر عياالدُّرْكا بتحميار                              |
|     |                                                                |

| 176 | • پانی پرعالمی جنگ                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 176 | • پانی کے بحران کی مثال بولیو یا (Bolivia) میں                         |
| 177 | • كسانون كارثمن برجال بين                                              |
| 179 | • مسلمان تا جرول کادتمن کا ناد جال                                     |
| 181 | • مشتر که کرنبی                                                        |
| 181 | • مواصلاتی نظام                                                        |
| 182 | • كېپيوٹراورانٹرنيٺ                                                    |
| 182 | • خواتین کے لئے دجال کا جال                                            |
| 194 | • مردول کی ذمه اریان                                                   |
| 194 | • این تی اوز                                                           |
| 196 | • وائلڈلائف اور لائیواٹاک                                              |
| 196 | • جادوروحانيت کي شکل ميس                                               |
| 107 | • شیطان کے پیاری (Sanatist)                                            |
| 100 | • سائن بوردُ اوراشتهاراتخفيه پيغام                                     |
| 200 | • نوسر دیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہر ریو کا کتبہ                  |
| 200 | • دجال کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں                           |
| 202 | • دبان عبرت کو مروس کا این و میراث نقائص                               |
| 203 | • 5:14 عالمی دہشت گردی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا خاتمہ                 |
| 203 | 5:14 8 كان وجت روى كور يع سفاري تعلقات كا عالمه                        |
| 203 | • 5:15ريثريا كي لبرول كي ذريع الموات                                   |
| 203 | • 5:16 انانى نىڭ يىڭ قىق ور ق                                          |
| 204 | <ul> <li>نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیت ناک موت</li></ul> |
| 204 | • 6:16 خوفناك جنگيس، تتحييار، بربادي، موت                              |
| 204 | • تيرى بنگ عظيم                                                        |
|     | • 6:2 مشرتی وسطنی میں ایٹمی خطرہ                                       |

| لطارق کی جنگ 206 | • 6:3 متوسط(Mediterranean Sea) کی مهم اور جبل ا |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 206              | • 6:5 نيويارك اورلندن مين جراشي جنگ اور حمله    |
|                  | • 6;6 دجال کا پورپ پر قبصنه                     |
|                  | • دجال کے سیای اور ند ہی نظریات                 |
| 210              | • آگمین(OGMIOS)                                 |
|                  | • تین پادر یوں کی وفاتکیتھولک چرچ اور د جال     |
| 211              | • موجوده پوپ کاقل                               |
| 212              | • آخرى پوپ                                      |
| 213              | • كيتھولك چرچ كاغاتمه                           |
| 214              | • عالمی طافت کے توازن میں کبال (Cabal) کے پنج   |
| 214              | • معاشی اور عسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت    |
| 215              | • دجال کا کماِل کوختم کرنا                      |
| 215              | • امیرامریکی سرماییدار، ایک نازی اورترقی پند    |
| 215              | • بنیاد پرستول کی نگرانی                        |
|                  | • دہشت گردوں کے حملے                            |
|                  | حصيروم                                          |
| 217              | • مسيح الدجال                                   |
| 217              | • وجال كامشر قى وسطى مين طاقت مين آنا           |
| 218              | • دجال کامعاشی نظام                             |
| 218              | • دجال كاايشيا پر قبضه كرنا                     |
|                  | • وجال کی ثقافتی بلغاراور پور پی مهم            |
| 220              | • وجال کا کیتھولک چرچ سے انتقام                 |
|                  | • وجال کی ترکی آمد                              |
| 221              | • وجال کے بارے میں عالمی روشکل                  |

#### حصه چہارم

| 223 | 5.2 مومي آلات                                                          |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|
| 223 | 5.4 فلائن گاڑی کے حادثے کے سب ماحول میں است                            | 0 |
| 223 | طاعون کے جراثیموں کا پھیلنا                                            |   |
| 223 | 5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شگاف سے زارلوں کا پیدا ہونا           |   |
| 224 | 5.9 زاز لے پیدا کرنے والے انتہائی خفیہ تصیار (ETW)                     | 0 |
| 224 | د جِال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0 |
| 230 | بم کن دور بین بین                                                      | 0 |
| 232 | آدُ ۔۔۔ که مزل پکارتی ہے!                                              | 0 |
| 241 | مجاهدین کی مائن کاروائیاں *                                            | 0 |
| 244 | عراق                                                                   | 0 |
| 244 | فدائی کاروائیاں ِ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | 0 |
| 245 | قندهار جيل كاروائيزنده فدائي                                           | 0 |
|     | فدائی زنده ہے                                                          |   |
| 248 | خراسان سے کالے جھنڈے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 0 |
| 250 | سفيانی کی نتيبال بنوکلب کهاں ہيں                                       | 0 |
| 251 | بنوكلبكون بين؟                                                         |   |
|     | علامات مهدى                                                            |   |
| 254 | اسلام پسندون اوراسلام بیزارون مین تشکش                                 | • |
| 260 | دجالي قُوتيس مجامدين كي وشمُن كيون؟                                    |   |
|     | حواله جات ما خذ ومصادر                                                 |   |
|     |                                                                        |   |

#### انتساب

ان امیروں کے نام جنھوں نے وجالی قو توں کے سامنے سر جھکانے سے
انکار کردیا اور مشرق سے مغرب تک ، ثال سے جنوب تک کفر کے تمام زندانوں
کوآباد کیا اور آنکھوں دیکھی آگ کا انتخاب کر کے،اللّٰہ کی جنّوں کے حقدار بن گئے،۔اوروہ ہم سب کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑ کتے ہیں۔

ان ماؤں کے نام جضوں نے محمد عربی ﷺ کا دین بچانے کے لئے اپنے جگر کے مکڑوں کو اللہ کے راہتے میں پیش کردیا۔

ان بہنوں کے نام جنگے سہا گوں سے زندانوں میں تکبیر کی صدائیں گونجیں۔ شہداء کے ان بچوں کے نام جنھوں نے امت کے بچوں کی خاطرا پے''ابؤ' کی جدائی برداشت کر کے خود' یتیمی'' کو گلے لگالیا۔

# تقريظ

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جوسب سے بڑا فتنہ ہے وہ وجال کا فقتہ ہے اس فقنہ کے بارے بیس نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وقتاً فو قتاً آگاہ کرتے رہتے تھے۔اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے اس پر فقنہ دور بیس مولانا عاصم عمر کی بیہ کتاب'' برمودا تکون اور وجال'' وجال اور اسکے فتنوں سے آگاہی اور اس سے نبیخے کے لیے بہتر کوشش ہوگی۔اس کے مطالعہ سے غفلت کی زندگی گزارنے والے مسلم معاشرہ کو بیداری حاصل ہوگی۔

الله تعالیٰ موصوف کی اس محنت کو قبول فر مائے اور امت کو اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر وجال ،اسکے فتنوں سے بچنے اور ذکر تقویٰ کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ (آمین)

حضرت الشيخ على احمد نقشبندى مجد دى مدظله العالى

## مطالعے سے پہلے ..... چند باتیں

برمودا یکون کے بارے میں تکھنے کا مقصد آپی معلومات میں اضافہ کرنانہیں ہے بلکہ
اینے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پڑمل کرنا ہے جوآپ نے اپنے صحابہ کوفتنوں کے
بارے میں دی۔وہ میہ ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند
رہتے ہے اورانکوتمام فتنوں سے باربار آگا و فرماتے تھے۔ نہ صرف آگاہ فرماتے بلکہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہتی میں جب ایک یہودی کے ہاں ایسے لڑکے کا پہت
چلاجس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ خود
وہال تشریف لے گئے اور چھپ کر اسکی حقیقت جانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس طرح
حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ یمن میں ٹنڈیاں ختم ہوگئی ہیں تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کی

برمودا تکون شیطانی سمندراوراڑن طشتریوں کے بارے بیں انگریزی زبان میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ لیکن بیتمام تحریری یا تو محض وا تعات بیان کرتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ سائنفک انداز میں اس موضوع پر بحث کرتی ہیں۔ سلم محققین میں مجرعیسی واؤد مصری نے برمودااوراڑن طشتریوں پر گبری تحقیق کی ہاوراس مسئلے کوا حادیث کی روثنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا تعلق ہے راقم کی مثال ایک دکا ندار کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا میں ہو ویا تا اور اس کو دینے کے لئے گا کہ کو طرح طرح ہے تائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا میں مودا ''در دوامت'' ہے۔ اس ورد کوا ہے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لئے آپی' ' سمج فہم'' مودا ''در وامت' ہے۔ اس ورد کوا ہے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لئے آپی' ' سمج فہم'' مودا ''در وامت' ہے۔ اس ورد کوا ہے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لئے آپی' ' سمج فہم'' مودا ''در وامت' ہے۔ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ ورنہ کیا برمودا تکون والا اور کیا اڑن طشتریوں میں جاس اللہ نے دی ہے اس کی امانت ہے۔ جب جا ہے۔ لے ہرا یک کوا بنا

جواب این مالک کے سامنے دیناہے۔

یہ درداس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب پڑھے لکھے بچھدا رلوگوں کو دیکھا ہوں کہ فوج در فوج فکری گمراہی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ نہ حالات کو تر آن کی نظرے دیکھتے ہیں نہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں موجودہ وقت کو سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ائے تجویے بتیمرے اور مستقبل کی پیشن گوئیاں سن کر بھی بنسی آتی ہے اور بھی رونا۔ اس طرح وہ حق وباطل کے معاملات میں اپنی زبان وکمل سے دجال کے لشکر کے معاون بن رہے ہیں اور امام مہدی کے مجاہدین کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔

کتاب دوابواب پر مشمل ہے۔ پہلے باب کے بین صفے ہیں۔ شیطانی سمندر۔ بر مودا

علون ۔ اڑن طشتریاں ۔ دوسر ہے باب بین فتنوں ہے متعلق احادیث ہیں۔ اس کتاب ہیں ان

احادیث کو بیان نہیں کیا گیا ہے جنکو راقم نے اپنی کتاب ' تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں بیان

کیا ہے۔ چنا نچہ امام مہدی اور د جال کے بارے میں اگر مزید تفصیل در کار بوتو راقم کی ندکورہ

کتاب میں دیکھی جاسمتی ہے۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ د جال بر مودا تکون میں ہے یا
شیطانی سمندر میں ؟ اڑن طشتری کا مالک وہی ہے یا کوئی اور؟ اس طرح کی تمام بحثوں میں راقم

کا نقط نظر میہ ہے کہ محققین کی محتلف آراء کو محض نقل کر دیا جائے۔ چونکہ د جال کے بارے میں
قطعی علم اللہ تعالیٰ کو بی ہے لہذا بندہ کو ان میں ہے کہ بھی رائے پر اصرار نہیں ہے۔ البتہ کی

دائے کی تا ئیدا گر کسی حدیث ہے ہوتی ہے تو اس حدیث کو بیان کر دیا ہے۔ بہی معاملہ اڑن

طشتریوں کے حوالے ہے۔

چانچه کتاب میں بیان کئے گئے محققین کے نظریات وخیالات کے مقابلے میں کسی بھائی
کے پاس قرآن وحدیث ہے دلائل موجود ہوں تو وہ قابلِ ترجیح ہیں۔ بندہ کااصل مقصد لوگوں کو
اس خطرے کی نوعیت کا احساس دلانا ہے جوائے گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے اور دروازے
جھنجوڈ کر پوچھ رہا ہے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو؟ وجال اڑن طشتری پر
آئے یا حقیق گدھے پر، وہ شیطانی سمندر میں ہو یا اصفہان میں، ڈک چینی اس سے ملا ہو یا کوئی
اوراس پرہمیں کوئی اصراز نہیں ۔ لیکن وہ سب برحق ہے جومیرے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نے دجال اور اسکی قوت کے بارے میں بیان فرمایا۔اور اس سے پچنا،اس سے بغاوت کرنا،اسکے منھ پے تھو کنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔سواسی فرض کی یا د دہانی کے لئے جو کچھ بن سکا وہ آگی خدمت میں پیش ہے۔

۔ کھے دوستوں نے راقم کی کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' کے بارے میں بیہ خیال ظاہر کیا تھا کہ کتاب میں ڈرایا بہت گیا ہے۔

کہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہی ہے تا کہ امت اس فتنے سے عافل نہ ہوجائے۔ دجال کا بیان من کر صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ آنہ ہوجائے۔ دجال کا بیان می کو پڑھکو ڈرنا ہی چاہئے۔ بیاس بات کی معلامت ہے کہ آپ کو اپٹھ کو ڈرنا ہی چاہئے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ راقم کا مقصد صرف ڈرانا مہیں بلکہ خبر دار کرنا ہے۔ تا کہ اس فتنے سے بچنے کی تیاری کی جائے۔ ڈرنا اس معنیٰ میں نہیں چاہئے کہ مایوں ہوجا نیں۔ اس مایوں سے نکا لئے کے لئے راقم جہاداور مجاہدین کی کامیابیوں کے تازہ حالات بھی لکھتا ہے تا کہ مسلمانوں کو دجالی قوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیتہ رہے کہ اتنا کہ جوم رائی کے جوہ ہوتے ہوئے بھی میدان میں صورت حال کیا ہے۔ اور کامیابیاں کس کے قدم جوم رائی کہتے دجال کے فتے اور اسکے اتحادیوں کی قوت کے بارے میں جانے اور جہاد کے میدانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی ) بھی سنے اور اسے اور جہاد کے میدانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی ) بھی سنے اور اسے اللہ کا میرانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی ) بھی سنے اور اسے تھاللہ کا میرانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی ) بھی سنے اور اسے اللہ کا میرانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی ) بھی طف اور اسے تھاللہ کا میرانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی کہتی ہے اور اسے اللہ کیے کہ دہ کی سمیری کے شکر دوالے۔

یہ یا در کھئے کہ اگر فتنوں ہے بہتے کے لئے فوری احتیاطی تد ایپرنہیں کی کئیں تو ایمان بہانا مشکل ہوجائے گا۔امام مبدی اور دجال کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرکے آپ کو یہ احساس ہوجائے گا کہ جس دور ہے ہم گزرر ہے ہیں یہ بہت اہم وقت ہے۔ چنانچہ اہم وقت میں اہم فیصلے کر کے ہی ہم خود کو اپنے گھر بار،مساجد ومدارس اور اپنے علاقوں کو بچا تھتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد جتنے زیادہ افراد تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچا ہے ۔ لوگوں کو احادیث کی روثنی میں حالات کو بچھنے کی دعوت دہجئے۔گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو

وجال اورائے فتنوں کے بارے میں بتائیں۔ کتاب کی تیاری میں جن کتب ہے استفادہ

کیا ہے انکے جوالے آخر میں دئے گئے ہیں یخف دوستوں اور ہزرگوں کی دعاؤں کے سہارے
ہی یہ کتا ہے آپے سامنے ہے۔ و نیا کے ہنگاموں میں زیادہ وفت نہیں مل سکا۔ سو کتا ہیں جو
غلطی نظر آئے وہ راقم کی کم علمی سجھنے گا۔ بہت سے دوستوں نے کتاب کی تیاری میں تعاون کیا
ہے۔ بلکہ بعض نے تو زبردی ہی یہ کتاب کھوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکے دلوں میں اپنی ملا قات کا
شوق پیدا فر مادیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں دجائی قو توں کے خلاف کڑنے والوں کو ضروریا و
رکھا سیجئے۔ اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لئے بددعا کیں سیجئے۔ کہ اللہ اکلی سازشوں کو بی انکی تابی کا سامان بنادیں۔

اس گنبگارکوبھی اپنی دعاؤں کا حصد بنالیجئے۔ اپنی بے بنگم زندگی کی بیکشی حالات کی موجوں پر پچکو لےکھار بی ہے۔ دعا سیجئے کوئی موج آ کراس ڈولٹی کشتی کوبھی منزل پہ پنچادے۔ اللہ تعالی ہے دعاہے کہ اس کوشش کومخض اپنی رضا کے لئے قبول فرمالیس اور استِ مسلمہ کے لئے اسکونفع کا ذریعہ بنادیں۔ (آمین)

#### مقدمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيدالمرسلين وعلى آله و اصحابه اجمعين

حق وباطل کی شغیں بہت تیزی کے ساتھ الگ الگ ہوتی چلی جارہی ہیں۔ بہت می شخصیات اور جماعتیں علی الاعلان باطل کے لشکر کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر بیٹھی ہیں۔ پرانے اتحاد بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں کل تک جو زبانیں خاموش تھیں اب انکے لب بھی کسی نہ کسی کے حق یا مخالفت میں بلنا شروع ہوگئے ہیں۔

کچھالیے بھی ہیں جو براہِ راست تو نہیں البتہ بالواسطہ انکی زبان ہم اورکوششیں دجال کے لشکر کومضبوط کرنے میں صرف ہور ہی ہیں۔اگر چیا نکائفس اس بات کوشلیم نہیں کرنے دے رہا کہ وہ د جال کومضبوط کررہے ہیں۔

جولوگ کھل کر د جالی قو توں کے سامنے جھک جانے کی امت مسلمہ کو تلقین کر رہے ہیں۔وہ ڈ ھکے چھے نہیں ہیں۔ انکا نفاق (بلکہ کفر) آئی کمبی زبانوں ہے اس طرح ٹیک رہا ہے جسے پیپ مجرے زخم سے بیپ ٹیک رہی ہوتی ہے۔اسلامی نظام کے مقابلے کفرید نظام کی محبت ،کلمہ گو مسلمانوں سے زیادہ ہندؤوں اور یہودیوں سے ہمدردی ، بھارت کے برہمن اور امریکہ کے یہود کے در دہیں گھلے جانا اور اسلام پر جانیں لٹانے والوں کے خلاف زہر آلود تیرونشتر انکی کمین گاہوں سے برسائے جارہے ہیں۔

بیطبقدا پنے آپ کو د جال کی صفوں میں کھڑا کر چکا ہے۔ مسلمانوں جیسے نام صرف اس کئے رکھے ہیں کہ بید پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر چدا سکے لئے بھی انکی دلی خواہش میہ ہے کہ پاکستان کے وجود کوختم کر کے اس خطے کو بھی برہمن کی غلامی میں دیدیں، انکے علاوہ جولوگ ابھی تک جمہوری نظام یا حکومتوں کے آنے جانے کے چکر میں تھنے ہیں اٹھیں بھی اب رک کرسو چنا چاہئے کہاس نظام کے دھاگے کون ہلار ہاہے؟ کس کے اشارے پرحکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ کس کے کہنے پرتمام دنیا کامیڈیا،خواہ عالمی ہویامکی،الیکٹن سے پہلے ای جماعت اور فر دکی حمایت شروع کردیتا ہے جسکو' خفیہ قوت'' جمانا جا ہتی ہے۔

ہم بھی کتنے بھولے ہیں۔ایک جانب دنیا کو عالمی گاؤں (Global Village) شلیم کرتے ہیں۔اور دوسری جانب پاکستان یا دیگر مسلم مما لک کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ الکیشن میں جیتنے والاعوامی مینڈیٹ لے کرآیا ہے۔ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا یہ سب د جال کی د جالی میڈیا کافریب ہوتا ہے۔

ہمیں اس بات کو جھنا جا ہے کہ اس عالمی گاؤں میں پاکستان دجال کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کو قبضے میں رکھنے کے لئے اسکے تمام ادارے ،خصوصاً آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور فریمیسن کی تمام تر توجہ اس بات پر گلی ہوئی ہے کہ پاکستان اس اتحاد میں موجود رہتا کہ اس خطے میں موجود دجال مخالف لشکر ہے لڑنے میں آسانی ہواور امام مبدی کی حمایت کے لئے جانے والے لئکرکو پہیں ختم کیا جاسکے۔

د جال کے نزویک پاکستان کی اہمیت کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ صوبہ سرحد و قبائل د جال کے بوے اتحادی بھارت کو شکست دے کراسکو فتح کرینگے۔ چنا نچا فغانستان ،سرحدوقبائل میں کسی بھی ایسے نشکر کا مضبوط ہونا د جالی قو توں کی موت کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں موجود د جال کے بیروکاروں کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج ہر قیمت پر قبائل کو مٹانے کی ناکام کوششوں میں تگی رہے۔

جہاں تک مسلم ممالک کے حکمران طبقے کا تعلق ہے د جال ان سے مطمئن ہوگا کیونکہ حکومتی سطح
پے سب اسکے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے۔ جس ملک میں بھی کوئی اسلامی تحریک کے مطابق کام کررہا ہے۔ ان ممالک کی داخلہ
اسکو دہانے کے لئے حکمران طبقہ اسکی خواہشات کے مطابق کام کررہا ہے۔ ان ممالک کی داخلہ
پالیسی ، خارجہ پالیسی ، معاشی واقصادی پالیسیاں سب اسکی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔ کسی بھی
مسئلے میں اس کو مزاحمت کا سامنا خبیں ہے۔ خصوصا پینے کے پانی کے حوالے سے بیتمام ممالک
د جال کی اس یالیسی برعمل پیرا ہیں جومسلمانوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کامحتاج بنانا چاہتا

ہے۔اسکے لئے اس نے مختف کا فرملکوں ہے ڈیم بنوا کرمسلم مما لک کے دریاؤں کو انجھی ہے خشک کرانا شروع کردیا ہے۔ایسا اس نے صرف پاکستان کیماتھ ہی نہیں کیا بلکہ شام ،عراق ، لبنان اردن ،فسطین اور مصر کے دریاؤں کو خشک کرنے کے منصوبے کمل کراچکا ہے۔ ان مسلم مما لک کے حکم انوں نے اپنی عوام کو د جال کے رخم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اس بات کے آثار کم نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحت حکمران طبقے کی جانب ہے سامنے آئے۔ بات و جال کے منصوبوں میں مسلم مما لک کی عوام مزاحم ہے۔خصوصاً افغانستان کے اندر طالبان ،عراق میں مجاہدین اور پاکستان کے قبائل اللہ کی مدوسے د جالی منصوبوں کو خاک میں طالبان ،عراق میں مجاہدین اور پاکستان کے قبائل اللہ کی مدوسے د جالی منصوبوں کو خاک میں ملارہے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں اور پاکستان سے مجبت کے دعوے داروں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرحدوقبائل میں اسلامی تو توں کو یوں ہی مضبوط نہیں فرمادیا بلکہ انکو بیک وقت کی د جائی منصوبوں کو روک کے گئر اکہا ہے۔

بید مغرب میں افغانستان میں موجود د جالی گشکر کی تباہی کا سامان ہیں۔مشرق میں د جال کے بڑے اتحاد کی بھارت کی انجرتی امیدوں کو نامراد کرکے نہ صرف پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں بلکداس خطرے سے ہمیشہ کے لئے پاکستان کونجات د لانے والے ہیں۔

ایک بہت بڑی دجالی سازش پاکستان کے شال میں پنپ رہی ہے جسکی طرف اوگوں کا دھیان نہیں۔ بیسازش د جال کے اصفہانی یہودی آغا خان نے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر تیار کی ہے، بیسازش آغا خان اسٹیٹ بنانے کی ہے، جسکی سرحدیں پاکستان کے شالی علاقہ جات ہے شروع ہوگر،افغانستان کے صوبہ کنٹراور نورستان کو لیتی ہوئی تا جکستان تک جاتی ہیں۔ کنٹراور نورستان میں امریکیوں میں امریکیوں میں امریکیوں کے لئے بڑا تیاہ کن گذرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باجوڑ آپریشن کے لئے سابق صدر بش نے پاکستان کو خصوصی احکامات دے اور باجوڑ کی پولیشکل اعظامیہ کی مخالفت کے باوجودیہ آپریشن کیا گیا۔

افغانستان، سرحد و قبائل کی اہمیت دجال اچھی طرح سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اسکے اسحاد یوں کی زبانوں سے سرحد و قبائل کے بارے میں سیہ بات سنتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی قو تیں فطے کے استحکام کے لئے خطرہ ہیں تو اسکا مطلب سے ہے کہ ان قو توں کے ہوتے ہوئے دجالی خوابوں کو تعبیر نبیں مل سکتی۔ ان اسلامی قو توں کو شکست دئے بغیر نہ امام مہدی کے لئنگر کور د کا جا سکتا

ے، ندآ غاخان اسٹیٹ قائم موسکتی ہاورندہی بھارت کوشکست سے بچایا جاسکتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ پاکتان میں موجود پاکتان کے دیمن صوبہ سرحداور قبائل کے بارے میں مستقل اپنی بد بودار زبان استعال کر رہے ہیں اورا سکے عوض وہ اپنے بچوں کا مستقبل بھارت وامر یکہ میں مخفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ بھی وہ ان علاقوں کو پاکتان کے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں اور کبھی ان علاقوں پر امریکی پرچم لبراتا ہوا دکھاتے ہیں۔ انکومعلوم ہونا چاہئے کہ صوبہ سرحداور قبائل کو اللہ نے بیدا ہی پرصغیر کے مظلوم مسلمانوں کی دادری اور حفاظت کے لئے کیا ہے۔ اس پر تاری شاہد ہے۔ اور اب مستقبل قریب میں اللہ تعالی پرصغیر کے مسلمانوں کے لئے تو م افغان سے جو کام لینے والے ہیں اسکی بھنگ سے ہی ان منافقین کے دل بھٹ جائیں گے۔

آنے والے طوفان کی پیشن گوئی تو سب ہی کررہے ہیں کین افسوس احادیث کی روشی ہیں اس سے بیچنے کی تدبیر تلاش کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک خطرنا ک طوفان پاکستان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔جس طرح طوفان نوح سے بیچنے کا واحد ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی ،اسی طرح صوبہ سرحد وقبائل پر صغیر کے مسلمانوں کی کشتی ہے۔

سرحد وقبائل السی حقیقت ہے جو یہود وہنود دونوں ہی جانتے ہیں۔اورا کی کتابوں میں سے
ہاتیں آج بھی موجود ہیں۔لیکن پاکستان میں موجود منافقین جنھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے
مقابلے بھارت کے ہندؤں کو ترجیح دی ......وہ اس بات کو سبجھ نہیں پاکمیں گے۔وہ کل
تک ....روس کے استقبال کے لئے بے چین تھے .....اور .... آج شیاطین نے انکے دلوں میں سے
وسوے ڈالدئے ہیں کہ .....بس تھوڑ اانظار کرو .... سرحدوقبائل میں امر یکہ اور دریائے اٹک تک
بھارت کے پرچم لبرانے والے ہیں۔ان منافقین کی دیر بندخواہش ہے کہ وا بگہ کی لکیر کوختم کردیا
جائے تاکہ بھارتی شراب وشاب کے لئے نصی دبلی کومین نہ جانا پڑے۔

میصرف شیطانی و سوسہ ہے جسکو شیاطین نے سیجھنے میں خلطی کی ہے۔ میہ حقیقت ہے کہ قومیت کے طاغوت کی بنائی سرحدی لکیریں مٹانے کا وقت آگیا ہے، اور صرف وا گلد ہی کیا .....کشمیر کی خونی لکیر مٹانے کا وقت بھی آئی پہنچالیکن .....اس طرح نہیں جیسا منافقین سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی فوج اسکو ختم کرے گی۔ یہ لکیرانہی پیروں سلے روندی جائی جہاں سے ہمیشہ روندی جاتی رہی ہے۔ اور اکھنڈ بھارت کے بجائے ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا، جہاں کے باس و نیا میں

سراٹھا کرجئیں گے۔۔ نہاسکو بھارتی ٹیکنالو جی روک پائے گی اور نہ پاکشان میں موجود برہمن کے نمک خوار۔

سے ہاتیں ان تجزیدنگاروں کے لئے عجیب ہوتگی جنھوں نے اس دور کے ہارے میں اھادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔اورا نکے علم کی بنیا دد جالی میڈیا کی رپورٹوں ،خبروں اور تبصروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگران حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اھادیث کی روشن میں سمجھ کر پالیسی نہیں بنائی گئی تو و جال کے دجل وفریب کی جھینٹ چڑھ جا کیں گے اوراحساس تک نہ ہوگا۔ جو دانشور صرف ظاہری حالات اور مغربی میڈیا کی رپورٹیس پڑھ کرتج سے کررہے ہیں وہ لکیر ہی پیٹنے رہ جا کیں گے۔

یہ بہت خاص وقت ہے۔ جن و باطل کے مابین جاری معرکہ انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہرمسلمان اپنے دل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ اسکے دل میں کس چیز کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ ہرا یک کواس بات کاعلم ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کتنا عزیز رکھتا ہے اور کس قیت پروہ اپنے ایمان کی حفاظت کرسکتا ہے۔

ہرمسلمان اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کس کے لشکر کا حصہ بنتا جا ہتا ہے۔ ایک طرف حق ہاور دوسری طرف باطل ۔ ایک طرف امریکہ د جال کی صف میں کھڑے ہونے کی دعوت دے رہاہے اور دوسری جانب'' غرباء'' کی سرز مین اور جہاد کے میدانوں سے صدا کیں آ رہی ہیں۔

علاء انچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں ان پر کیاذ مہداریاں عاکمہ ہوتی ہیں۔ جب آپ اس بات کو شلیم کررہے ہیں کہ یہ چودہ سومالہ تاریخ کے نازک ترین حالات ہیں اور یہ خاص مرحلہ ہے جس میں امت محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکی ہے تو پھر آپ خاص فیصلوں سے کیوں گھبرارہے ہیں۔ جب حالات خاص ہیں تو فیصلے بھی خاص ہی کرنے ہو نگے تب جاکر آپ خود کو اوراینی قوم کو ان حالات سے نکال کرلے جا سکتے ہیں۔

ہر طبقے میں موجود دپاکستان کا در در کھنے والے ، بااثر حضرات (مثلاً صحافی ، کالم نگار ، بینئر ریٹائرڈ فوجی افسران وغیرہ) کو گھروں ہے نگلنا ہو گا اور حکومتوں کو مجبور کرنا ہوگا کہ گلے میں پڑے امریکی اتحاد کے پٹے کو اب اتار پھینکیں ورنہ ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن ای پٹے کے ساتھ اٹھایا جائے۔ نیز پاکستان کے تمام مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر امام مبدی کا ظہور ہو گیا تو کیا ہے حکومتیں اس وفت بھی امریکہ کے اس اتحاد ہی میں اڑتی رہیں گی؟ مشرف کی مسلط کی ہوئی اس پالیسی ہے نجات میں ہی پاکستان کا مفاد ہےاس میں آخرت کی بھلائی ہے۔ بیتمام دجالی قوتیں پاکستان کے مسلمانوں کی دشمن میں اور ہرحال میں انکا وجود مٹانا چاہتی ہیں۔

اگر آپ میہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معمول کے معمولات پرکوئی فرق نہ پڑے او رآپ مرخر وہمی ہوجائیں۔ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔خاص حالات سے نمٹنے کے لئے خاص فیصلوں اور خاص اقد امات کی ضرورت ہوتی ہے۔اور میاہم فیصلے کرنے کا وقت ہے۔اگر حکمران پاکستان کو بیجنے پر متفق ہوگئے ہیں تو کیا آپ جیتے جی برہمن کی غلامی میں جینا گوارا کرینگے؟

جہاں تک پاکستان میں موجوہ بعض در دمند لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس سازش کے خلاف کوششیں کررہے ہیں۔ بہت قلیل تعداد جو کہ اداروں ،صحافیوں اور دوسرے شعبوں میں ہے اس سازش کو سمجھ رہی ہے۔ جبکہ انکے مقابلے میں موجود پاکستان وشمن عناصر پاکستان کے ہر شعبے میں قابض ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت قادیاتی تک اعلیٰ اداروں میں براجمان ہیں۔ بڑے بڑے ٹی وی چینل ،مشہور کالم نگار ، انسانی ( یہودو ہنود کے ) حقوق کی تنظیمیں ،کئ سیاسی جماعتوں کی قیادت کے مقابلے اس طبقے ( پاکستان کا درد رکھنے والے ) کی آواز اب دھیرے دھرے سسکیوں میں تبدیل ہوتی جارتی ہے۔

ممبئ حملوں کے وقت امید ہو چلی تھی کہ فوج اپنے اصل دشمن کی طرف کچر سے بلیٹ جائے گی۔ پاکستان کا در در کھنے والے بھی خوش تھے ،لیکن لگتا ہے دوسراطبقداس ملک پر قابض ہو چکا اور مشرف سب کچھ تیاہ ہی کر گیا۔

ایسے وقت میں علما چق کوان در دمندان پاکستان کے ساتھ ال کراب وہ بات کہد دینی چاہنے جسکو وہ ابھی تک نہیں کہہ پائے ۔ تمام پاکستانیوں کو بتادینا چاہئے کہ صوبہ سرحدوقبائل پاکستان کے دشن نہیں بلکہ بیآنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان کے محافظ ہیں بلکہ تمام پر صغیر کے مسلمانوں کو بند ووں کے ظلم سے نجات دلانے والے ہیں جبکہ ان کو مثانے کی کوشش بھارت وامر یکہ کے کہنے پر جور ہی ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور یبال کی مساجد و مدارت کو سلموں کا اصطبل بنانے کے لئے راہ ہموار کرنے والے خود حکومت کی صفوں میں موجود ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے اہل ایمان کو یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ اگر اس وقت غفلت برتی گئی تو افسوں پنجاب اور سندھ کے اہل ایمان کو یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ اگر اس وقت غفلت برتی گئی تو افسوں

کے لئے بھی کچھ یاتی نہیں رہے گا۔

اے مسلمانو! اگر آپواسلام کے لئے جان دینا گوارانہیں .... اگر آپکوا پنے ملک ہے بھی کوئی اتنی مجت نہیں .... بو خدارا اپنے گھر اور اپنے پیارے بچوں کی ہی فکر سجیجے ..... بی جان .... بال ..... کاروبار ... بھیتی باڑی کی ہی فکر سجیجے ..... اگر سستی کر بیٹھے تو سکھے بھی نہیں بچ گا .... یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں .... کہ ہماری یہ جوخوش فہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہراں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں .... کہ ہماری یہ جوخوش فہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام بھن کو کسی قاص مقصد کیلئے وجود بخشا ہے تو اللہ اتنی اہم زبین پر ہم جسے بردلوں ، خود فرضوں ،خواہشات کے فلاموں اورخوش فہوں کا وجود بھی برداشت نہیں کریگا۔ پاکستان ضرور مور فرضوں ،خواہشات کے فلاموں اورخوش فہوں کا وجود بھی برداشت نہیں کریگا۔ پاکستان ضرور باقی رہے گا بلکہ اسکی عدود تشمیر ہے لیکر کنیا کماری تک بھیل جا کمیں گی لیکن یہاں موجود وہ اوگ جو عظیم مقصد کے لئے اپنی جان نہیں دے سکتے انکومنا دیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں ویدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دیدیا جائے گاہوں کیں دیدیا جائے گاہوں کی دور کی خواہشاں کو کیس خوش ہوگئی ہوگئیں گا۔

كم ہے كم ميرانہيں بنا نہ بن اپنا تو بن

یہ ہا تیں شاید غافلوں کوتخیل لگیس یا کچھاور لیکن دنیاد کیھے گیآ کہ پاکستان میں موجود امریکی اور بھارتی لائی جوسازشیں کررہی ہےوہ پاکستان کے مسلمانوں کی تباہی کا سامان ہے۔اور جوانکے خلاف نہیں اٹھتاوہ بھی قیامت کے دن اس میں شریک سمجھا جائے گا۔

ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں، جہاں تک اسلامی تو توں کا تعلق ہے تو اللہ تعالی انکو ہردن مضبوط ہی کرتے چلے جارہے ہیں۔ امر کی ہوں یا بھارتی ، یا پاکستان ہیں موجو و منافقین انکی بد بودار زبانیں ، اور مسلمانوں کے خون سے رنگین قلم ، بیسب ل کربھی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مقالجے میں کامیاب نہیں ہو کتے ۔ اگر اللہ تعالیٰ توم افغان کو امام مہدی کے لشکر کے لئے منتخب کر چکے اور انکے ہاتھوں بندوستان کی فتح کے فیصلے کر چکے تو سارے کا فر اور ایکے بھائی منافق ال کربھی توم افغان کو ختم نہ کر کئیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایکے فیصلوں پرعملدر آ مدے دنیاوا لے روک نہیں کتے۔

راقم کی باتیں جنگی سمجھ میں نہیں آتیں نہ آئیں کدان ہے کوئی غرض نہیں۔لیکن مید گنہگار جن علماء حق کو یا دو ہانی کرانا چاہتا ہے وہ ضروران ہاتوں کاعلم رکھتے ہیں کداللہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آپ ہی کے ذریعے کرائی ہے۔اور آپ کے اسلاف نے اپنے سروں کی فصلیں کٹواکراس خطے میں مسلمانوں کی بالادی کی حفاظت کی ہے۔

راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا واحد مقصد یبی ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ خطرات ہے آگاہ کرے انھیں حق کے لئیر میں شامل ہونے کی دعوت دیجائے۔ برمودا تکون یا شیطانی سمندر میں وجال ہویا نہ ہو، دجال جلد نگلے یا بدیر کیکن اس سے پہلے کے فتنوں سے بچنااورا سکے لئے تدبیر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے جو فتنے ہو نگئے انہی میں حق و باطل ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے حق کے لئیکر میں شامل ہوگیا دجال اس کوکوئی فقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نتمام مسلمانوں کوحق کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دجال اور اسکے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ (آمین)

# شيطاني سمندر برمودا تكون اورا ڑن طشترياں

شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اُڑن طشتریال ایسے موضوع ہیں جوآپ مختف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آرہے ہو نگے۔افسانوی قصے خونناک داستانی نا قابل یقین واقعات تاریخی شہادتیں ان سب کواس طرح گڈ مُدکردیا گیاہے کہ پڑھنے والا کسی سیجے نتیجے پرنہیں پہنچ پا تا۔ بلکہ غیر شعوری طور پراس کے لاشعور میں یہا کہ ایسی داستان کی شکل اختیار کرجا تا ہے جس میں پھی تجسس، پھی خوف، پھی نے مثانی کچھ نے مثانی کے افسانوی قصے شامل ہوں۔

لیکن حقیقت کیا ہے؟ اورا یک مسلمان کواس مسئلے کوکس روشنی میں دیکھنا چاہئے۔ نیز جو پچھے
دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے کیا بیسب افسانہ ہے یاحقیقت۔ اگر
حقیقت ہے تو پھراس پانی کے اندرایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا، سیکڑوں جہاز
غائب ہو گئے کسی کا پچھ پند نہ چلا؟ کیا بلیس کے ساتھ اسکا کوئی تعلق ہے؟ یا کا نا د جال اس علاقے
میں موجود ہے؟

بڑے بڑے وہ یوبیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچا نک عائب ہوجانا کبھی مسافروں کا بچ جاناور جہازوں کا اغوا کیا جانا ور کھتے ہیں جہازوں کا اغوا کر ایا جانا ۔ فضاء میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہوجانا یہ برسافروں کا اغوا کر لیا جانا ۔ فضاء میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہوجانا یہ برجانا یہ ہوتا ایہ برجانا ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کہتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں ال پاتی ۔ فدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کہتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں ال پاتی ۔ اس سے بھی زیادہ جیرت کی بات یہ ہے کہ خائب ہونے والے طیاروں ، جہازوں اور مسافروں کا کہتا کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندرا ایسے تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز کلا ہے جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندرا ایسے تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز کلا ہے

گڑے ہوجاتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہالے جاتی ہیں۔ لیکن اس تشریح کوانسانی ذبین اس لیے شلیم بین کرسکتا کہ جدید ٹیکنالو جی کے اس دور میں جبکہ ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کرمچھلیوں اور دیگر آئی جانوروں پر شخیق کے لئے ان کے جسموں کے ساتھ کی گہرائیوں میں پہنچ کرمچھلیوں اور دیگر آئی جانوروں پر شخیق کے لئے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کران کی تمام نقل وحرکت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک وہ برمودا تکون میں بنائب ہونے والے بڑے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے ۔ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے ۔ نیز اس علاقے میں رونما اور جہاز کے کہتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر اوگ اغوا کئے گئے ہیں ۔ نیز جیتنے بھی حادثات ہوئے اس وقت وہاں موہم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا ۔ چنا نچے موہم کی خرائی کو بھی حادثات ہو گئی دخل نہیں ہے ۔ طیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کو اور ٹرکار ابطرا جا تک منقطع ہوتا گویار پڈر ہوسگنل کسی نے جام کردیئے ہوں ۔

ا کشر محققین اس بات پرمتفق میں شیطانی سمندراور برمواد تکون میں ایسی پراسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جسکوہم جانتے ہیں۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندرلوگوں کے لئے ایک پر اسرار علاقہ بن چکا ہے۔ جس کے بارے میں جاننے کیلئے انسانی تجسس بڑھتا چلاجا تا ہے۔ بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندراور برمودا تکون کے اندرد جال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں ہے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کررہا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم تفصیل ہے روشنی ڈالیس گے۔ برمودا تکون سے پہلے شیطانی سمندر کے بارے کچھ جانتے چلیں۔

# وْرِيكِن تكون (Dragon's Triangle) يا شيطانی سمندر (Devil Sea)

برمودا تکون کے بارے بیں تو تمام دنیا تجربیں بہت پچولکھاجا تار ہا ہے اورا سکے بارے بیں لوگوں کو خاصی معلومات ہیں۔لیکن برمودا تکون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا ڈریکن تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو اسکے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کواس علاقے سے دورر ہنے کا تھم جاری کررکھا ہے۔لیکن جاپان سے باہر کی دنیاا سکے بارے میں کم ہی جانی ہے۔ حالا نکہ برمودا تکون کی طرح بہاں بھی جہاز وں ، آبدوزوں اور طیاروں کے عائب جونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ محققین کا خیال ہے بہاں حادثات کی تعداد برمودا تکون سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی اغواء ہونے والوں کی اکثریت ماہرین ، کپتاتوں اور عوا بازوں کی رہی ہے۔ بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں عمار میں ہونے والوں کی رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں خطرناک ایڈروزیں بھی شامل ہیں جن میں عائب ہونے والے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایڈی مواد کھرا ہوا تھا۔

## شيطاني سمندر كامحل وقوع

بیطاقہ بحرالکابل (Pacific Ocean) میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے۔ بہ تکون جاپان کے ساحلی شہر''یوکو ہا،'' (Yokohama) سے فلپائن کے جزیرے''گوام'' (Guam) تک اور''گوام'' سے پھر جاپان کے''ماریانا'' جزائر تک پھر''ماریانا'' سے ''یوکو ہا،'' تک بختی ہے۔ ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندرکو جاپانی لوگ مانو اوی (Ma-no Umi) کہتے ہیں جسکے معنیٰ شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑامشہور نام جارکس برلٹز کا ہے۔ووا پی کتاب' دی ڈریکنٹرائینگل'' میں لکھتے ہیں:

"۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۳ جاپان نے اپنے پانچ بڑے نوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔افراد کی تعداد ۵۰۰ سے اوپر ہے۔اس معمد کا راز جاننے کے لئے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پرسو (۱۰۰) سے زائد سائنسدانوں کوسوار کیا۔لیکن .....شیطانی سمندر کا معمد حل کرنے والے خود معمد بن گئے۔اسکے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دیدیا۔"

دوسری بنگِ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کواپنے پانچ طیارہ بردار جہازوں سے
ہاتھ دھونا پڑا۔اسکے علاوہ ۱۳۴۰ طیارے، دی جنگی جہاز، دی جنگی کشتیاں، نو اسپیڈ بوٹ اور ۴۰۰ خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے
میں آپ کہد سکتے ہیں کہ بیسب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا۔لیکن اس بحری وستے کے
بارے میں کیا تشریح کی جائیگی جوامی علاقے میں بغیر کی حادثے کے غائب ہوگیا۔حالانکہ ابھی
تک وہاں نہتوامر کی اور نہ ہی برطانوی جہاز بہنچے تھے۔

کم از کم ماہرین کی بہی رائے ہے۔ کہ بیتان کطے دشمن کی جانب سے نہیں تھی۔ کیونکہ ایک محقق کے بقول:

"It is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war".

ترجمہ:'' یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہاز وں کو دشمن نے ڈبویا ہو۔ کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے ابتداء میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔''تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجودتھی جواس جنگ میں امریکہ اور اسکے اتحاد یوں کوکامیاب دیکھنا جا ہتی تھی۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مما ثلت جانئے کے بعد کیا کوئی ہیرمان سکتا ہے کہ پیچھ اتفاق ہے۔ ہرگزنہیں \_مشہور محقق چارلس برلٹز کہتے ہیں "The mysterious disappearances in the Bermuda and Dragon Triangles may not be coincidental; since both areas are so similar, the same phenomenon might be behind the lost ships and planes".

ترجمہ:''برمودا اور شیطانی سمندر میں پر اسرار طور پر غائب ہوجانا اتفاقی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جارہی ہے۔ جہاز وں اور طیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگدایک ہی نظر پیکارفر ماہے۔''( دی ڈریکنٹر ائٹینگل۔ جارلس برلٹز )

## جہاز....منزل نامعلوم

یہاں ہونے والے چندمشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تا کہ غائب ہوئے والوں کی تفصیل معلوم ہوجائے۔

- جاپانی پیٹرول بردار جہاز'' کا یو مارو ۵ "(,Kaio Maru No. 5):- یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہازتھا۔ جس کا عملہ اکتیں افراد پر شمتل تھا، جبکہ اس پر پانچ سوٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔اس جہاز کا اپنے مرکز ہے آخری رابط ۲۳ متمبر ۱۹۵۲ء کو ہوا تھا۔ اسکے بعدار کا کچھے یہ نہیں چل سکا کہ کہاں گیا۔
- و جاپانی مال بردار جباز "کوروشیو مارو ۲": یه بھی برا مال بردار جباز تھاجس پر ۵۲۵ ش مال لدا ہوا تھا۔اسکو بھی اسکے عملے سمیت سمندرنگل گیا۔اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔اسکا آخری رابط ۲۲ ابریل ۱۹۴۹ موجوا تھا۔
- فرانیسی جہاز'' جیرانیوم''۔اس جہاز نے ۲۴ نومر ۱۹۷۴ء کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔اسکے بعد یہ جہاز اپنے ۲۹ افراد پر مشتل عملے کے ساتھ جمیشہ کے لئے کہیں'' مگنام خدمت' برجلاگیا۔
- ◙ مال بردار جہاز ''بانالونا'':\_ بیدلائبیریا کا جہاز تھا۔اس پر ۲۱۲ ۳اٹن وزن تھااور عملے کی تعداد ۳۵تھی \_نومبرا ۱۹۷ء میں شیطانی سمندر کی جھینٹ چڑھ گیا۔
- ◙ مال بردار جہاز'' ما بجوسار'' بیہ جہاز بھی لائبیر یا کا تھا۔ بینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچا تک آگ بجڑک آٹھی۔لیکن بیآگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی ہے جہاز

کی طرف بڑھی تھی۔ بہت ہے لوگوں نے اس وقت اسکی تصویریں نکال کیں جس میں صاف نظر

آرہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ جیرت کی بات میہ ہے کہ اس

جہاز میں کوئی قابلِ اشتعال مادہ نہیں تھا۔ اس ہے بھی جیرت کی بات میہ ہے کہ جہاز کو گھیر نے والی

آگ مثلث کی شکل میں تھی۔ اس میں ۱۲۴ فراد سوار تھے۔ میدواقعہ مارچ ۱۹۸۷ء میں پیش آیا۔

اسکی مثل بردار جہاز ''صوفیا باباس'': میہ جہاز ٹو کیو (جاپان) کی بندرگاہ سے روانہ ہواور تھوڑا چلنے کے

بعد دو نکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندرول کے سینے چیر نے والی اور مرت نی پر

مندیں ڈالنے والی میکنالو جی اسکا سب جانے سے قاصر رہی۔ سب نا معلوم' تفقیش کے درواز ہے

● یونانی جہاز'' اجیوں جیورجیں''۔ یہ بڑا تجارتی جہازتھا۔ جو ۲۹ افراد پرمشتل عملے کے ساتھ اغواء کرلیا گیا۔ اس پر ۲۵ ۲۵ اٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پتہ چلا نہ افراد کا اور نہ جی اس لدے مال کا اثریانی پرنظرآیا۔

## ایٹمی آبدوزوں کااغواء.....قزاق پاسائنسداں

جہاز کے غائب ہوجانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا۔لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدیدوائرلیس نظام موجود ہواگروہ اس علاقے میں غائب کردی جائمیں تو آپ کیا کہیں گے۔ پھر آبدوزی بھی کوئی عام نہیں بلکدایٹمی آبدوزیں ؟ ذراسو چنے اور تیجب سیجئے کی سپر پاور کی ایٹمی آبدوز بغیر کسی سب کے غائب ہوجائے اور اسکی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا ضطراب دیکھنے میں ندا تے۔ گویا ''جس نے'' دی تھی'' اس نے'' واپس لے لی۔

🕻 روی آبدوز وکٹر 1: ۔ بیہ جدیدا ٹیمی آبدوزتھی۔مارچ ۱۹۸۴ء میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس مع عملے کے چلی گئی۔عملے کی تعداد معلوم نہیں ہوسکی۔(شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے )۔

روی آبدوزا کیو1: پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف پانچ مبینے بعد تتبریس جا پان کے ساحل ہے ۱۰ میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی''ضروری کام'' سے اپنے پاس منگوالی۔ ذرا ملاحظ فر مایئے ایٹی آبدوز نہ ہوئی کوئی تھلوناتھی کہ پچھے پرواہی نہیں۔

@ روی آبدوزا یکو 2: \_جنوری ۱۹۸۱ء کو پیجی اس علاقے کی نظر ہوگئ ۔ سیجھی ایٹی آبدوز تھی۔

© روی آبدوز جولف 1: اپریل ۱۹۲۸ء میں بیہ آبدوز غائب ہوئی ۔اس کے عملے کی تعداد ۸۲ تھی ۔اوراس پر ۸۰۰ کلوگرام ایٹی وار ہیڈلدے ہوئے تھے۔افراداورایٹی وار ہیڈ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔

ہ فرانسیسی آبدوز چار لی:۔ بیدا یٹمی آبدوز تھی ہے مہر۱۹۸۳ء میں اس علاقے میں اپنے ۹۰ سوارول سمیت غائب ہوگئی۔

برطانوی آبدوز فو تسشرول: \_نومبر ۱۹۸۲ء میں اپنے عملے سیت غائب ہوئی ۔

# شیطانی سمندر کے او پراغواء کئے جانے والے طیارے

جايان كاتدر بي طياره 1-1M عائب موار

ماری 1904ء میں وس دی کے اندرامریکہ کے تین جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام نشان شرل سکا۔ ندہی کی حادثے یا فنی خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ بیر طیارے ، JD-1 ملاقات و C-97 تھے۔ اسکے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ P-2J ۲۱ جولائی اعاداء کوغائب ہوا۔ یہ بھی کوئی ہنگا می پیغام نہیں دے سکا۔ کا اپریل اعاداء کو جاپان کا ہی ایک اور جنگی طیارہ P2V-7 غائب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد

۱۹مارچ ۱۹۵۷ء کوسابق فلپائنی صدر کا طیاره۳۴ حکومتی ابلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضاء میں غائب ہوااورکوئی سراغ نیل سکا۔

# پرموداتگون (Bermuda Triangle)

## برمودا تكون كأمحل ووقوع

برمودا بحرِ اوقیانوس (Atlantic Ocean) کے کل 300 جزیروں پر مشمل علاقہ ہے۔ جن میں اکثر غیر آباد ہیں ۔ صرف ہیں جزیروں پر انسان آباد ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں ۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسکو برمودا تکون کہتے ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 1140000 مراج کلومیٹر ہے۔ اس کا شالی سرا جزائر برمودا ، اور جنوب مشرقی سراپورٹور یکواور جنوب مغرفی سرامیا می (فلوریڈ اامریکی مشہور ریاست ) ہے ۔ یعنی اس کا تکون میا می (فلوریڈ ا) میں بنآ ہے۔ جی ہاں فلوریڈ ا۔ فلوریڈ اے معنی ''اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔ اس کے دوسرے معنی ''وہ خدا جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔

تقریباً چارسوسال ہے کی انسان نے ان ویران جزیروں میں جاکر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ جہاز کے کیٹین تک اس علاقے ہے دور بی رہتے ہیں۔ان میں ایک جملہ بڑاعام ہے جووہ ایک دوسرے کونصیحت بھی کرتے ہیں: ''وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں''۔

یہاں تک کداس راہتے پر سفر کرنے والے مسافر بلکدائیر ہوسٹس تک سب سے پہلے یمی سوال کرتی ہیں کہ کمیا ہماراطیارہ برمودا تکون کے او پر سے گذر کر جائیگا؟ تمپنی کا جواب اگر چنفی مین ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔

# کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟

برموداتکون سارا کا سارایانی میں ہے۔ جو کہ بحر اقیانوس (Atlantic Ocean) میں

ہے۔ چنانچہ قابلِ غور بات ہے کہ ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ سوجاننا چاہئے کہ تکون حقیقی نہیں ہے بلکہ بدا یک مخصوص علاقہ ہے جہاں نا قابلِ یقین حادثات ہوتے ہیں اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دیدیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور بدہے کہ پہلی باراس علاقے کے لئے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کا نفرنس کے دوران اس وقت استعال کیا گیا جب اس علاقے میں پچھ طیارے غائب ہوگئے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اس کو تکون کا نام ہی کیوں دیا گیا؟

اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، کیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کریسٹوفر کولمبس (1506-1451) جب اس علاقے سے گزراتو اس نے بھی یہاں کچھ بجیب وغریب مشاہدات کئے۔ مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندرداخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس (قطب نما) میں بغیر کی طاہری سبب کے خرابی پیدا ہوجانا وغیرہ۔

کولمبس کے امریکی سفر کواب پانچ صدیاں گذر بھی ہیں لیکن میہ سوال آج بھی ای طرح برقرار ہے کداس علاقے ہیں پانی کی گہرائیوں ہیں ، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں ہیں ایسی کیا چیز ہے؟ کوئسی پراسرار طاقت ہے جس کی تشرق عقل انسانی سیٹیلا کٹ کے اس جدید دور میں ابھی تک نہیں کرسکی؟ 1854 ہے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گذرتے تصلیکن ایجے جہازوں کو مجھی کوئی حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں دیکھنے ہیں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات 1854 ہے پہلے کے بھی ملتے ہیں۔

## جہاز وں کا قبرستان برمودا تکون

1813 میں امر یکا کے تیسرے نائب صدر ارون بر (Aaron Burr) کی بیٹی تھیوڈوزیا
(Theodosia) جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورز جوزف السٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذبین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی تبھی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہوگئی۔ تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لئے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہوکر نیویارک جاربی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اسکا ڈاکٹر اور عملے کے چندار کان شخ کیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا مگلہ بھی نیویارک نہینج سکے۔

امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت ہے اس کے باپ ارون برنے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے لیکن نہ بی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا پچھ پنۃ لگ سکا۔ سوائے چند جھوٹی منصوبہ بندافوا ہوں کے۔

1814 مرکی برکی بیڑے کے مشہور جہاز واپ (WASP) کو بھی برموداتکون نگل گیا۔ اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا۔ بلکہ امر کی عوام وخواص کا ہیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈیر (Reindeer) کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا، جونسٹن بلیکلے (Blakeley) تھا۔ اس فتح کے فورا بعد کی کو پچھ جرنبیں کہ بلیکلے اپنے اسناف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامر کی حکومت اور نہ ہی امر کی بحریہ، جو کہ اس علاقے کے چھے چھے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامر کی حکومت اور نہ ہی اس کے پانی کی گرائیوں تک کو اس طرح پہنچا تی ہے جسے اپنے گھر کے گلی کو چوں کولوگ پہنچا نے ہیں سے ساتھ کی ساتھ کی معادمیت سے متاثر ہوکر'' خفیہ قوت' نے اپنے گئی جو کیا برمودا تکون ان کو اپنے اندرنگل گیا؟ یا بلیکلے کی صلاحیت سے متاثر ہوکر'' خفیہ قوت' نے اپنے لئے نتخب کرلیا؟

پہلی جنگ عظیم (1918-1914) کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہا ز سائیکلو پس (Cyclops U.S.A) اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پر ساڑھے چودہ ہزارٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تین سوافراد اس پر سوار تھے۔ انکا بھی کوئی نام نشان نہیں مل کا۔

جاشواسلوکم (Jashua Slocum) ایک ایسا گیتان جوند صرف امریکی بحربی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحربی تاریخ میں اپنانام رکھتا ہے۔ بچپن سے سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب1909 میں ایک سفر پراپنی کشتی اسپرے (Spray) پر روانہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لئے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ عائب ہوگیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ نہ حادثے کی خبر نہ کشتی کا ملبہ .... سوائے اس کے کہ برمودا تکون میں عائب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہوگیا۔

مسافرغائب...جہازساحل پر

كياآب يقين كريس كا اگرآ كي ويه بتايا جائ كدايك جهاز برمودا كے سمندر ميں كھڑا

ہے۔ کیکن مسافراور کپتان لا پتہ ہیں؟ کھانے کی میزوں پر کھانا ای طرح لگا ہوگو یا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں۔ نہ کسی حادثے کے آٹار نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی۔ آخرتمام سوارا جا تک ﷺ سمندر میں کھانا چھوڑ کرکس کے مہمان بن گئے؟

بیرحادثہ کیرول ڈئیرنگ (Caroll Deering) نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا گا حصہ ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جب پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی ہی چچھے کی جانب کھلی ہوئی تھیں گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے اشھے ہوں اور پچروا پس آنا چاہتے ہوں۔ لیکن پچروہ بھی اپنی کرسیوں پروا پس ندا سکے۔ کرسیوں اور میزوں پروگی کھانے کی پلیٹوں کو و کیچے کر کسی ہنگاہے یا بھگدڑ کے کوئی آٹا رو ہاں نظر نہیں آتے تھے۔ جہاز کی حالت و کیچ کر میہ بھی ہما جاسکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی آتے تھے۔ جہاز کی حالت و کیچ کر میہ بھی کہ است براے جہاز کو ساحل پر کون لایا ؟ اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ کوراس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ کیونکہ است برے جہاز کا است کم پانی میں آٹا ناممکن ہے ، سے جہاز جہاز گا است کم پانی میں آٹا ناممکن ہے ، سے جہاز جہاز گا است کی گوئی آٹ پورٹ لینڈ کی ملکیت تھا۔

بیری کونوور(Herrey Conover) مشہور امریکی ارب پن ، ماہر جنگی پائلٹ،
کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کپتان، 1958 میں اپنے کی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی
گہرائیوں میں غائب ہوگیا۔لیکن اس بارصرف افراد اغوا کئے گئے جبکہ انکی کشتی میا می (فلوریڈا)
کے ساحل سے 80 میل ثال میں ایک کنارے پر ملی۔ ہیری کونو وراوراس کے ساتھی کشتی سے
غائب تھے۔

ڈوباہواجہاز....واپس

کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو،اور پ*ھے گرھے کے* بعد بی درست حالت میں،بغیر کسی خرا کی کے او پر آجائے؟

ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پر تیرر ہاہے۔ سمندر کی موجیس اس سے آگھیلیاں کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی نہیں بالکل خالی۔ نہ کپتان نہ تملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لا داہا ہے۔ ایس ایز فیک(S.Aztec) کے کپتان اور عملے نے جومنظر دیکھاوہ کچھ یوں ہے: ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ نہ لوٹ مارکی وار دات ہے نہ کوئی حادثہ حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دور بین بھی ای طرح رکھی ہوئی ہے،اس بھی زیادہ اچنہے کی بات یہ ہے کہ بھری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا۔جسکو ڈو ہتے ہوئے اٹلی کی" ریکس'" (Rex ) نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا۔

ذراسوچئے بیکون اغواء کار ہیں جو جہاز ہے بیش فیتی چیزوں میں ہے پہیج بھی نہیں لیتے اور نہ ہی اغوا کرنے کے بعدا پنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جاتے کہاں ہیں؟ا یسے واقعات جنگی کوئی قابلِ اطمینان تشریح نہیں کی جاسکی۔ کیا برمودا کے اندر یہ واقعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سو ہے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟

ماہرین خاموش ہیں بلکہ خاموش کردیے گئے ہیں ۔ تحقیق کے تمام دروازے بند کردیے گئے ۔ بیمل خاموش ، بلکہ موت کا سنانا۔ آخر ایسا کیا ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایک بات طےشدہ ہے کہ ان تمام واقعات ہے ، گری قزاقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی حادثے میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ جہاز پرموجود نقتہ بیسہ یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھائی گئی ہو۔ نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب ہے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراکز نے بھی امداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ بچھ پیغامات موصول ہوئے جوواضح نہیں تھے۔

حاصل شدہ اس غیر واضح پیغامات ہے تحقیق کاراس نتیج پر پہنچے ہیں کہ تمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے ،اور جہاز کے کپتان اور عملے پراچا نک کوئی خوف طاری ہوا۔

1924 میں جاپانی مال بردار جہاز ریودکو مارد (Rivoco Maro) نے عائب ہونے سے پہلے ساحل پر پہرے داری کے مرکز کو میہ پیغام بھیجا:'' ہمارے اوپر خوف طاری ہورہا ہے ……خطرہ ……خطرہ .....فراہماری مدد کرو''البنۃ 1967 میں عائب ہوانے والی ویج

کرافٹ نامی تفریخی کشتی (Yacht) ہے جو پیغام آخری وقت میں موصول ہواوہ کچھ واضح تھا۔ کشتی کا ما لک جوخو دکشتی پر موجو د تھااس نے قریبی مرکز کوآخری پیغام بیددیا:

اس پیغام کےصرف تین منٹ بعدامدادی ٹیم کشتی کی جگہ پر پہنچ گئی الیکن ان تین منٹول میں

شمشتی اس کا ما لک اور مالک کا دوست جو کہ بینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لوڈرڈیل تھا، کسی نامعلوم جگہ پڑنچ کچکے تھے۔ پندرہ منٹ بعد ایک اور امدادی ٹیم وہاں پڑنچ گئی اور دوسومیل علاقے کا چپہ چپہ چھان مارا کمیکن وچ کرافٹ کا کوئی سراغ نیل سکا۔

ایک رودا داور ملاحظه فرمائیں

' بیں اپنی بردی کشی کے کر شکار کے لئے نکا میری کشی کے پیچے کیکوس ٹریڈر Trader)

Trader نا کی کشی بندھی ہوئی تھی ۔ جسکو میری کشی کھینچ رہی تھی ۔ موہم بالکل صاف تھا۔ ایسا موہم اس طرح کے سفر کیلئے بردا موزوں ہوتا ہے۔ ہم جزائز بہاما کے درمیان اس جگہ پہنچ گئے جہاں سمندر بہت گراہے ۔ جب اندھر ابردھا تو ہیں سمت کا پنہ لگانے کی غرض سے کپتان کے کر سے میں آیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آ رام کر لیاجائے۔ چنا نچے ہیں اپنے سونے کے کر سے میں آ کر لیٹ گیا۔ ہیں گہری نیندسویا ہوا تھا کہ اچا تک موج کا ایک تھیٹر امیر سے منہ پر آ کرلگ ۔ میں ہڑ بردا کر اٹھا دیکھا تو ہر طرف سے پائی کر سے میں داخل ہور ہا تھا۔ بردی مشکل سے میں دروازہ کھولے بھی خولی بھی مذہوں ہوں ہوں کہ دروازہ میر سے میں او پر آ گرائی میں پایا۔ بھی میں نے دروازے کی چنی کھولی بھی مذہوں ہوتا تھا کہ جیسے سمندر میں پایا ۔۔۔۔۔ ہیں خود کو سمندر کی گئے پر آنے کی کوشش کی جانب جانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر کوشش کا میاب رہی اور میں پائی کے او پر آ گیا میں نے درکا کہ میر ک کشی ھائی پر موجود ہے۔ اور کیکوش ٹریڈر جسکو میر ک کشی تھی جی رہی تھی وہ پائی پر موجود ہے۔ اور دیکھا کہ میر ک کشی ھائی پر موجود ہے۔ اور دیکھا دیکھا واز پائی پر موجود ہے۔ اور دیکھا واز پر آئی میں ۔۔

یدروداد''وائلڈ جا''(Wildjaw) نامی کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے۔لیکن جوئے ٹیلی بھی پچھ بتانہیں سکا کداس کی کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا۔حالانکہ سمندر بالکل پرسکون تھا۔جبکہ دوسری کشتی کیکوسٹر ٹیڈر کا کپتان بھی صرف اتنا ہی بتاسکا کداچا تک کشتی کا وہمل اسکے ہاتھ ہے چھوٹ گیا۔

برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاز

🛈 اگت 1800 میں امریکی کشتی انسرجٹ بغیر کسی حادثے کے عائب ہوگئے۔اس پر ۳۴۰

### مسافرسوار تھے۔

- 🕡 جنورى1880 يين اللائنانامي برنش جهاز غائب جوا-اس پر ۱۲۹ فراد سوارتھ۔
- 🖨 اکتوبر 1902 میں فیریا (Feria) نا می جرمن جہاز غائب ہوا۔ اس کاعملہ اغواء کرلیا گیا جبکہ جہازش گیا۔
- 🐠 مارچ 1918 میں امریکی مال بردار جہاز سائیکلوپ (Cyclop) اینے تمام عملے سمیت غائب ہوا۔عملے کی تعداد ۹ مساتھی۔
  - 🗗 1924 میں مال بردار جایانی کشتی رائی نوکو (Raynoko) غائب ہوئی۔
- Stafger) عائب ہوا۔ اپریل 1931 میں ہال بردار جہاز اسٹافجر (Stafger) عائب ہوا۔ اپریل 1931 میں ہی جون ایندمیری (John&Mary) نا می امریکی جہاز غائب ہوا۔ پھر پچھے وقت بعد جنو بی برمودا ہے پھیاس میل دوریانی پر تیرتا ہوا ملا۔
  - 🗗 مارچ 1938 میں برطانوی آسٹریلوی مال بردار جہازا نیگلوآسٹریلیز غائب ہوا۔
- 🐼 فروری 1940 میں گلور یا کولڈ (Gloria Cold) نامی تفریکی کشتی غائب ہوئی ۔ پھر پچھے عرصہ بعد غائب ہونے کی جگہ ہے دوسومیل دور پائی گئی لیکن سواروں سے خالی۔
- 🖸 22اکتوبر 1944 کو کیو ہا کاریڈ پیکون(Red Peakon) نامی جہاز غائب ہوا۔ پھر پچھے عرصہ بعد فلوریڈا کے ساحل کے قریب سواروں سے ضالی یانی پر تیر تا ہوا پایا گیا۔
- (Rozali) من فرانسیسی روزانی (Rozali) نامی جہاز کا عملہ اس پر سے انفوا کرلیا گیا ، اور جہاز بعد میں ای علاقے ہے ل گیا۔
  - 🛈 جون 1950 میں سانڈرا(Sandra) نا می جہازاس علاقے میں عائب ہوا۔
    - 🗗 ر 1955 میں Queen Mayrio ای تفریکی کشتی عائب ہوئی۔
- 🐠 2 فروری 1963 کومیرین سلفر کوئن (Marine Sulpher Queen) نامی امریکی مال بر دار جہاز غائب ہوا۔اس پر ۳۸ جہاز ران سوار تھے۔اس پرسلفرلدا ہوا تھا۔
  - 🐠 کیم جولائی 1963 کواسنو ہوئے (Snow Boy) نامی کشتی غائب ہوئی۔
- وتمبر 1967 میں وچ کرافٹ نامی(Witch Craft) جہاز غائب ہوا۔اسکا وزن میں برارٹن تھا۔اور عملے کی تعداد اسکاقتی۔

🗗 مئی 1968 مشہور امریکی آبدوز اسکور پین (Scorpion) نناویں فوجیوں سمیت عائب ہوگئی۔

🗗 اپریل 1970 میں امریکی مال بردار جہاز مکٹن ٹرید (Milton Trade) عائب ہوا۔

🗗 مارچ1973 مين جرشي كامال بردار جهاز انبيا (Aneta) غائب موا-

یے مخص وہ واقعات ہیں جوزیا دہ مشہور ہوئے ورنہ بیفہرست خاصی طویل ہے۔

## برمودا کی فضائیں....طیاروں کی شکارگاہ

برموداتکون میں بڑے بڑے جہاز وں کاغائب ہوجانائ کیا کم پراسرارتھا، فضاء میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر بھی واپس نہ آسکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچانک غائب ہوجائیں، جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسان انکونگل گیا یا برموداتکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت انکواغوا کرکے کہیں گے؟ کیا آسان انکونگل گیا یا برموداتکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت انکواغوا کرکے لئی؟ طیاروں کا ملبہ بھی نہل سکا۔اور نہ ہی پائلٹ بنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔اگر بھی کوئی جیجے میں کامیاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن پہنچا کہ کوئی اسکو بجھ نہیں سکتا تھا، کہ پیغام کا مطلب کیا ہے؟

المجادات کی ایک شام برموداتکون کی پراسراریت میں اوراضافہ کرگئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا۔ موسم صاف اورفضاء بردی خوشگوارتھی۔ تربیتی پروازوں کیلئے ایسا موسم برا سازگار ہوتا ہے۔ اسریکی ریاست فلور پڑا میں واقع ایک ائیر بیس ہے بارہ بمبار طیارے تربیتی پروازے لئے اللہ اللہ پرواز کرنے کا میک جگرایک ساتھ دلگایا۔ پھران سب کوان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا تھم ملا۔ چنا نچے تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے گئے۔ اس دوران مرکز کوکسی بھی طیارے کی جانب سے مرکز کوکسی بھی طیارے کی جانب ہوگئی جس کو ایک بھی طیارے کی جانب ہوگئی جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے الرئیس ہوگئی جس کا پروائی آ نا شروع ہوئے۔ دس وائیس آ گئے کیکن دوطیارے نا کہ بھو گئے۔ امریکی فضا کیے کہ جو ایک اور اس میں دوطیاروں اوران میں موجود یا کلے اس علائے کی فضا کیا۔

، اربیس کوکسی حادثے بامد وطلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا۔ گویا استے بڑے

طیارے برمودا کی فضاؤں میں تحلیل ہوئے یا پانی کی نظر ہوگئے پچھے پیتہ نہ چل سکا۔

# فلائث 19، چھطیارے مریخ کے سفریر

ای سال یعنی 1945 ہی میں۔ دہمبر کام میدندگی کو پیدتھا کہ شیطانی جزیروں کے نام سے مشہوراس علاقے کو' برموداتکون' کانام دیدیا جائے گا۔ اور تمام دنیااس علاقے کے لئے ای نام کو استعال کرنا شروع کردیگی۔ بغیراس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی پر تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ اس کے باوجود پریس کا نفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے اس علاقے کے لئے تکون کانام کیوں استعال کیا؟ کیا دجال کے تکون یا میبودی خفیہ تحریک فریمیسن کے تکون سے اس جگہ کوکوئی نسبت ہے؟

ماہراور تجربہ کارپائکٹ جن کے پاس 300 سے 400 گفتے پڑواز کا تجر بہ ہو۔اپنے وقت کے بہترین بمبارطیارے ان کے زیر استعال ہوں ،موسم کے اتار پڑھاؤ کاان کو اچھی طرح علم ہو لیکن برمودا کی فضاؤں میں اچا نک غائب ہوجا کمیں ، اوروہ بھی ایک دونہیں بلکہ پانچ طیارے ایک ساتھ۔

5 د تمبر 1945 كوتقير يبادون كردس من پرامريكى رياست فلوريدا كے فورث لا ڈرڈيل (Avenger) طيار ب (Fort Lauderdale) طيار ب (Fort Lauderdale) طيار ب الر بيادات مقرره روٹ پر چند چکرلگائے۔ اس كے بعد تقریباً ہے ائير ميں كوان پانچ ميں سے الك طيار ہے كيا كہ اللہ ب كائير ميں كوان پانچ ميں سے الك طيار ہے كيا كہ بائل كى جانب سے يہ بيغام موصول ہوا جس ميں اسكوا ڈرن كما غذر يكار دہا ہے:

پائلٹ ..... جميں عجيب وغريب صورت حال كاسامنا ہے ....ايسا لگتا ہے گويا ہم است روٹ سے بالكل مث چكے ہيں .... ميں زمين نہيں و كھے پار باہوں .... ميں زمين نہيں و كھے بار باہوں .... ميں زمين نہيں و كھے بار باہوں .... ميں زمين نہيں و كھے بار باہوں .... ميں خوب ميں بار باہوں ...

ائىرىس...آپىس جگەپرىين؟

پائلٹ ..... میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پار ہا ہوں ، مجھے بالکل پیۃ نہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم فضاء میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔

ائیر بیں .....مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔

پائلٹ .... مجھنہیں بنہ چل رہاہے کہ مغربی ست کس طرف ہے .... ہر چیز عجیب وغریب

نظر آر ہی ہے..... میں کسی ست کا تعین نہیں کرسکتا یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب شکل میں نظر آ رہا ہے..... میں اس کو بھی نہیں بیجان پار ہا ہوں۔

ائیرمیں میں موجود عملہ خاصا پریشان تھا۔ان کی سمجھ میں بیہ بات نہیں آر ہی تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پار ہا ہے۔ کیونکہ اگر طیارے کا نیوی گیشن نظام (طیارے میں موجود سمت کا تعین کرنے کا نظام) کا منہیں کرر ہا تھا تب بھی بیسورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دکھے کر باسانی مغربی سمت کا تعین کرسکتا تھا۔لیکن پائلٹ کہر ہاتھا کہ وہ سمت کا تعین نہیں کر پار ہا ہے۔آخروہ کہاں چلا گیا تھا؟

اس کے بعد پائلٹ اورائیر ہیں کے درمیان رابط ٹوٹ گیا۔ اس بیغام کے علاوہ ائیر ہیں پھھے
اور پیغامات ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جوان پانچ طیاروں کے پائلٹ آپس میں ایک دوسرے
کودے رہے تھے۔ جس سے پنة چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ بھی ای طرح کی صورت حال سے
دوچار تھے۔ پچھ در بعدایک دوسرے پائلٹ جارج اسٹیورز کی گھبرائی ہوئی آ واز سنائی دی جس میں
وہ کہدر ہاہے: ہم یقین سے پچھ ہیں کہد کتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں ....میرا خیال ہے کہ ہم ائیر

پھرتھوڑی دیر بعدوہ کہتا ہے:ایسا لگ رہاہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہورہے ہیں....۔ ہم کمل طور پرسمت کھو چکے ہیں .....اوراس کے بعد بیطیا ہے ہمیشہ کے لئے اس سمندر کے پانیوں میں ہی کھوکررہ گئے۔

ان پانچ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے ای شام یعنی 5 وتمبر کوشام 7:30 پر مارٹین میرینر (Martin Mariner) نامی امدادی طیارہ روانہ کیا گیا۔ بیطیارہ امدادی کا موں کے لئے خاص ہوتا تھا۔ جس میں پانی پر اترنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو بیاس کو بچانے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔

، مارٹن میرینز نے مذکورہ پانچ طیاروں کے غائب ہونے کی جگد پر پہنچ کراپنے ائیر ہیں سے رابطہ کیا۔اس کے فور اُبعداس طیارے کارابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور میبھی غائب ہوگیا۔ پانچ طیاروں کی تلاش میں جانے والاخود قابلِ تلاش بن گیا۔

فورا نی ان چیرطیاروں کو تلاش کرنے کے لئے امریکی فضائیداور بحربیے نے کوسٹ گارڈ کے

ساتھ مل کر علاقے کی فضائیں اور سمندر چھان مارالیکن کسی کاکوئی سراغ ندمل سکا۔ رات ہیں در میانہ شب ائیر ہیں کو ایک فیر واضح پیغام موصول ہوا۔ "FT;;;;;;" "FT پیغام دینے والے کی زبان کڑکھڑا رہی تھی۔ اس پیغام نے ائیر ہیں ہیں موجود ہراکیک کواورزیادہ پر بیثان کردیا۔ کیونکہ یہ کوڈ فلائٹ 19 کا مخلہ بی استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب بیتھا کہ ان ہیں ہے ابھی تک کوئی زندہ ہے۔ لیکن کہاں ؟اس پیغام کے موصول ہونے سے پہلے اس علاقہ کا چپہ چپہ چھان مارا گیا تھا۔ لیکن بیرابطر آخر کس جگہ سے کیا گیا؟ تو کیا ہر مودا کے پانی کے اندران کواغواکر کے لیجایا گیا؟

کوسٹ گارڈ ان طیاروں کورات بھر تلاش کرتے رہے ، پھر اگلے دن صبح ان غائب شدہ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے تین سوطیارے سکڑوں کشتیاں ، کئی آبدوزیں حتیٰ کہ اس علاقے میں موجود برطانوی فوج بھی پہنچ گئی لیکن اتنا بھی پیۃ نہ لگ سکا کہ ان طیاروں کو حادثہ کیا پیش آیا اورکہاں چلے گئے؟

اس حادثے کی تحقیق کے لئے ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی گئی تا کدحادثے کی نوعیت کا پیۃ لگایا جائے۔لیکن میں کمیٹی حادثے کی تحقیق تو دور کی بات ،کوئی وضاحت حتیٰ کدا پنا انداز ہ بھی نہ بیان کرسکی کداس کے اندازے کے مطابق معاملہ کیا ہوا، البتہ کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا کہ 'وہ طیارے اوران کا عملہ کمل طور پر کہیں حجیب گیا گویا کہ وہ سب مربح کی برواز پر چلے گئے''۔

اب یہاں میسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان طیاروں کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیاان میں موجود ماہر پائلٹ لائف جیکٹ کے ساتھ طیارے ہے چھلا نگ بھی نہ لگا سکے ، یعنی ان کواتن بھی مہلت نہیں ملی ؟

دوسری توجہ طلب بات میہ ہے کہ ایارے شام کے وقت نمائب مبوئے ۔اسکے فوراً بعد انگی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں انکو تلاش کیالیکن ا نکا کوئی سراغ نہیں ملا۔اسکے بعد رات میں جو پیغام ملاوہ رابطہ کہاں ہے کیا گیا؟

حادثے کے وقت حادثے کی جگہ ہے قریب موجود عینی شاہدین کے بیانات کچھ پراسرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں ۔مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک مشتی والوں نے میہ بات نوٹ کی کہ سمندر کے پانی کے کچھ مصے کو گہری دھند ڈھانے ہوئے ہے پھروہ دھند سفیدرنگ میں تبدیل ہوئی۔ یا در ہے کہ برمودا کے پانی پر میخصوص دھنداڑ ن طشتر یوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے اکثر دیکھی گئی ہے۔

ان تمام حادثات کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو آپ بھی بجھ رہے ہوئے کہ تمام عائب ہونے والے طیاروں میں کوئی فنی خرابی نہیں پیدا ہوئی ، بلکہ ایک خوف ان پرطاری ہوا۔ اور بے حد تیزی کے ساتھ ۔قبل اس کے کہوہ کچھ بچھ پاتے وہ بالکل عائب کردیئے گئے۔ ہمیشہ کے لئے۔ لیکن کہاں؟ یہ سوال ساری دنیا کے لئے بہت اہم ہے۔

# برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور طیارے

- 5 دىمبر 1945 كوپانچ امريكى بمبارطيارے ايك ساتھ برموداكى فضاؤں ميں غائب ہوگئے پھران كى تلاش ميں ايك اورطيارہ گيا اوروہ بھى بھى تلاش نەكياجاسكا۔
- 🗗 3 جولائی 1947 كوامر كى فضائيهكا C54 برموداكى فضاؤل مين بميشه كے لئے لا پند ہوگيا۔
- 🐿 29 جنوری1948 کو چارانجنوں ولاااشارٹا ٹیگر نا می طیارہ اپنے 31 سواروں کو لے کر غائب ہوا آج تک کسی کو پچھ پیۃ نہلگ سکا۔
- 28 وتمبر 1948 کو DC3 نامی طیارہ 27 مسافروں کولیکر برمودا کے آسان میں غائب ہوا یا پانی کی گہرایوں میں جاچھیا کچھے خبرنہیں۔
  - 🗗 17 جنورى 1949 اشارايريل نامي طياره برموداتكون كاشكار بنا\_
- 🕥 مارچ1950 میں گلوب ماسٹر نامی امر کی طیارہ ۔مسافروں کو لے کریہاں سے گذرااور کبھی اپنی منزل پڑئیس پہنچ سکا۔

🗗 و فروري 1952 يورك ثرانسپورٹ نامي برطانوي طياره غائب جوا۔

🔕 30 اکتوبر 1954 امر کی جریه کاایک طیاره بمیشہ کے لئے لاپنة ہوگیا۔

🕥 5 اپریل 1956 امریکی مال بردارطیاره این اشاف سمیت غائب ہوا۔

🗗 8اگست1962 امر کی فضائیهکا K.B نامی طیاره لا پیة ہوا ۔

🛭 28 اگت:1963 امریکی فضائیہ کے K.C.B.5 ٹائپ دوطیارے غائب ہوئے۔

22 0 متبر 1963-C132 طيار ولاية موا-

@ 5. جون 1965 - 119 غائب مع دس سوارول ك\_

🛈 11 جنورى 1967 كو4C122 طرز كاطياره چوده افرادسميت لاينة بوا-

@ 17 جۇرى 1947 امرىكى جنگى طيارە غائب موا\_

بیقو چندمشہور حادثات ہیں جو برمودا کے سندراور فضائی حدود میں پیش آئے ، ورنداس کے علاوہ اور بہت سارے حادثات ہیں جو قصے کہانیوں اور ناولوں کی نظر ہوگئے۔

# برمودا تكون اورشيطاني سمندر مين تعلق

برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں بہت گہرار بولے ہے۔ مختفین کا کہنا ہے کہ ایسے بہت سے شواہر موجود ہیں کہ گمنام طیاروں اور جہازوں کوایک تکون سے دوسری تکون کی طرف سنر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں تکون ایک بی طول البلد وعرض البلد (35) پر واقع ہیں۔ جس طرح کے مشاہدات برمودا تکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر میں بھی اڑن طشتر یوں کا آنا جانا اسکے او پر منڈ لانا اور پانی کے اندرداخل ہونے اور نگلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ یہاں بھی خالی جہاز (بغیر کپتان اور عملے کے) سمندر میں تیزی سے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔

برمودا تکون کی طرح بیبان بھی گرم اور سردموجیس آپسمیں ٹکراتی ہیں جسکے نتیجے میں بڑی مقدار میں متناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔

## برمودا تكون اورمختلف نظريات

برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے ، بحری جہاز ، کشتیاں ان میں اکثر کا تعلق

امریکہ اور برطانیہ سے رہا ہے۔ الیکن جرت کی بات سے ہے کہ ان دونوں حکومتوں نے نہتو بھی اس معاسلے کو شجیدگی سے لیا ہے اور نہ بی اپنی پرواز وں کو اس علاقے کے اوپر سے گذر نے پر پابندی لگائی ہے ۔ بلکہ اس بارے میں جنتی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بنی میں اٹکی رپورٹوں کو شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اسکی اجازت نہیں ہے۔ سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ شاید اس لئے بہت سے سرکاری محققین تو اس بات کے سرے سے بی انکاری ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی علاقہ موجود ہے جہاں ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں۔

برموداتکون کے حادثات کے اسباب کے بارے میں بہت پچھ لکھا گیا ہے۔ عالمی شہرت کے حامل سائنسدال، ماہر ین ارضیات (Geologists) ماہر طبعیات، فلاسفر، سیاح، دانشور حتی کہ یہودی اور عیسائی ندہجی چیشواؤں نے اس کے اسباب کے بارے میں اپنے نظریات بیان کہ یہودی ہیں اپنے نظریات بیان کے بین ۔ ہر طبقے کے نظریات میں ان کے اپنے فقطہ نظر (Point of view) کی چھاپ بالکل واضح محسوس کی جاسکتی ہے۔ ہم یہاں مشہور نظریات بیان کررہے ہیں اور اس کے بعد ان کا تجزیہ کریں گے۔

جوطاقتیں برمودا تکون سے لوگوں کی توجہ بٹانا چاہتی ہیں ان کی جانب سے بیکہا جاتا ہے کہ طیار و اس اور جہاز وں کود نیا کے ختلف خطوں میں حادثات پیش آتے رہے ہیں۔ لہذا اگر برمودا کے علاقے میں بھی کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس میں اتنا تعجب کرنے اور اس پر اتن توجہ مبذول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب' دی برمودا ٹرئنگل مسٹری سولوڈ'' The Bermuda کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب ' حصنف لیری کوشے تکھتے ہیں:

The accidents were not strange but only hyped up by the media and irrational sensationalists.

تر جمہ ..... برمودا تکون میں رونما ہونے والے حادثات کوئی عجیب وغریب بات نہ تھے ۔لیکن میڈیااور غیرعقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اسکوا چھالا گیا ہے۔

مذکورہ نظریے کے علاوہ جو مختفقین برمودا کی حقیقت کوشلیم کرتے ہیں ان کی جانب ہے بھی مختلف نظریات بیان کئے جاتے ہیں:

قدامت پیندعیسائیوں کا خیال ہے کہ برمودا تکون جہنم کا درواز ہے۔

بعض لوگ برمودا کی اہمیت کو یہ کہہ کرکم کرنے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے۔
 چنانچہ جہاز وں اور طیاروں کاغائب ہوجانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

🕜 ایک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندرشد پدطوفان اٹھتے ہیں جوڈ و ہے

والے جہازوں اور طیاروں کواس علاقے سے بہت دور بہا لے جاتے ہیں۔

برمودا کے علاقے میں پانی کے اندرزلز لے آتے ہیں جن کی وجہ سے حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔

العض ماہرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرومیکنیک لہریں Electro Magnetic) پیدا ہوتی ہیں، جن کی طاقت ہماری اس بجلی کی طاقت ہے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے چنا نچہ بیدا نہتائی طاقت ورلبریں جہازوں کو تو گرانکا نام ونشان مٹادیتی ہیں اور برمووا کے او پراڈتے طیاروں کو کھینچ لیتی ہیں، ای وجہ ہے برمودا کھون کے علاقے میں کمپاس (سمت بتانے والا آلہ) کام کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ دنیا میں دوجگہ الی ہیں جہاں کمپاس کام کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ ایک برمودا کون ورسرا جایان کا شیطانی سمندر (Devil's Sea)۔

کمپاس کے ناکارہ ہوجانے کا مطلب میہ ہے کہ ان دوخطوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کمپاس کواستعمال کریں تو اس کی سوئی شال کی جانب ہوتی ہے لیکن مید قیقی (قبطی ) شال کی جانب نہیں بلکہ مقناطیسی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے جس کی وجہ ہے سمت کے فعین میں بڑا فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ یہی رائے امریکی بحریہ کی بھی ہے:

The US Navy proposed the possibility of electromagnetic and atmospheric disturbances.

ترجمہ.....امریکی بحربیہ نے الیکٹرومیکنیک اورموتی خرابی کےامکان کے بارے میں تجویز کا اظہار کیا تھا۔

🜒 سائنسدانوں کی اکثریت کاخیال ہے کہ پیمل سائنسی مسئلہ ہے:

Most scientists attribute the disappearances to tricky ocean currents, hostile weather and human or technical error. In the Triangle area, compasses point to the geographical North Pole rather than the magnetic north, which something makes navigation difficult causing accidents.

ترجمہ: اکثر سائنسدان غائب ہونے کے واقعات کو دھوکے باز سمندری موجوں ، ناموافق موسم اورانسانی یا تکنیکی غلطی کی جانب منسوب کرتے ہیں ۔ برمودا تکون کے علاقے میں کمیاس جغرافیائی قطب ثال کی جانب ہوتا ہے برخلاف مقناطیسی ثال کے ۔جسکی وجہ سے سمت کے تعین کے نظام میں دشواری ہوجاتی ہے اور حادثات کا سبب بنتی ہے۔''

اس بارے میں ایک نظریہ ایڈاسنیڈ کر (Ed snedeker) نامی سائنسداں کا ملاحظہ فرمائیں:

The atmosphere above the Triangle is filled with invisible tunnels, which suck in the aircraft, ships and people.

ترجمہ: تکون کے اوپر کی فضاء نہ نظر آنیوالی سرنگوں سے بھری ہوئی ہے جو طیاروں ، جہازوں اورافراد کواپنے اندر سینے لیتی ہیں۔

- رمودا کون کے بارے میں شخین کرنیوالے ایک اور محقق چارس برافز Charles)
  (Berlitz) کا خیال ہے کہ برمودا تکون کے اندر مقناطیسی پھنور (Magnetic Vortex) ہیں۔
  جواینے اندرائیے شکار کو کھینے لیتے ہیں۔
- آیک نظریہ یہ ہے کہ برمودا تکون کے اندراڑ ن طشتریاں (Flying sauccers) جاتی دیکھی گئی ہیں۔ چنا نچہ وہاں ان میں سوار خفیہ تو توں کے ٹھکانے ہیں۔ جواہیے مخصوص مقاصد کے لئے طیاروں، جہاز وں اورافر ادکواغواء کر لیتے ہیں۔
  - 🗗 امریکه میں ایک فرقہ برمودا تکون کی حقیقت روحانیت ہے جوڑتا ہے۔
    - پیائی گئی ہیں۔
       پیائی گئی ہیں۔
- 🗗 يهال قد يم تهذيب اثلاننس كارفن ب جوانتها أني ترقى يا فتة تقى \_ اورسمندر ميس زلزلول كـ سبب

یانی کے اندر ڈوب گئے۔

برموداتکون کی حقیقت کے بارے میں ندکورہ بیان کردہ نظریات کے علاوہ اور کافی نظریات بیں ۔مثلاً میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظر سیمشہور ہے۔ جو کہ ڈاکٹر بین کلینل Dr) Ben Clennel) کا ہے:

Dr. Ben Clennel of Leeds University popularized the theory that methane locked below the sea sediments reduces the density of water making ships sink. He also claimed that the highly combustible gas could also ignite aircraft engines, blowing them up

ترجمہ: لیڈس یو نیورٹی کے ڈاکٹر بین کلینل نے یہ نظریہ متعارف کرایا کہ تکون کے اندر سمندر کے بیچے میتھین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں تلجعت میں موجود ہے۔ یہ آبید ہے ( Gas کے بیچے میتھین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں تلجعت میں موجود ہے۔ یہ آبید ہے ( Hydrates ) سمندر کی تہوں ہے نکل کرموئے موئے بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر آجاتے ہیں یہ بلیلے چھونے ہے یا آواز ہے بھٹ جاتے ہیں اوران میں موجود گیس باہرنکل جاتی ہے۔ جبکی وجہہ وہاں پانی کی کثافت (Density) کم ہوجاتی ہے۔ جسکے نتیج میں جہاز وغیرہ ڈوب جاتے ہیں۔ نیز انکا میہ بھی دعویٰ ہے کہ چونکہ مید گیس انتہائی سرلیج الاشتعال ہے لبندا اگر میہ گیس فضاء میں پیل جائے قطیارے کے انجی کوایک دھا کے کے ساتھ اڈ انکتی ہے۔

گیس فضاء میں پیل جائے تو طیارے کے انجی کوایک دھا کے کے ساتھ اڈ انکتی ہے۔

گیس فضاء میں پیل جائے تو طیارے کے انجی کوایک دھا کے کے ساتھ اڈ انکتی ہے۔

مری محتی محتی و دوال کے ذیر استعال میں۔ اس نے با قاعدہ قلع نمائل بنایا ہوا ہے جو تکون کی شکل کا ہے۔

تنقيدي جائزه

جہاں تک اس نظریے کاتعلق ہے کہ برمودا تکون میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ ایسے لوگ برمودا ہے دنیا کی توجہ مثانا چاہتے ہیں ۔ نظر پینمبرا کیک یعنی برمودا تکون جہنم کا درواز ہ ہے۔اس پر کمی تبعرے کی ضرورت نہیں ہے۔

نظرینمبر دوکوبھی اسلے تشلیم نہیں کیا جاسکتا کہ خواہ پانی کتناہی گہرا کیوں ندہو، موجودہ سائنسی ترتی کے دور میں سمندر کے اندر چھوٹی اور بڑی مجھلیوں کے جسم سے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کر ا نکی زندگی کی مکمل معلومات سائنسدال اکٹھا کررہے ہیں۔اگر چھوٹی بڑی مجھلیوں اور دیگر پانی کے جانوروں کی زندگی کو کیمروں میں قید کیا جاسکتا ہے تو استنے بڑے بڑے جہاز وں اور طیاروں میں ہے کسی ایک کاملہ بھی آج تک کسی کونظر نہیں آیا؟

نظریہ نمبر تین (برمودا میں طوفا نوں کا اٹھنا) میں بھی کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اول تو بیہ
کہ جیتنے واقعات برمودا تکون میں رونما ہوئے اس وقت وہاں موسم صاف تھا۔ کسی طوفان وغیرہ کی
کوئی اطلاع ریکارڈ نہیں کی گئی۔ دوسرا میہ کہ وہ کیسا خاص طوفان ہوتا ہے جو بھی صرف جہاز کوڈ ہوتا
ہواد مسافروں کو سیح سلامت لا کر ساحل پر چھوڑ جاتا ہے اور بھی اس طوفان کو صرف سواروں کی
ضرورت ہوتی ہے اور جہاز کو ساحل پر پہنچا دیتا ہے؟

چوتھ نبر پر جونظر ہیہ کہ پانی کے اندر زائوں کی وجہ سے حادثات بہت تیزی کیما تھ رونما ہوتے ہیں۔ چلئے یہ مان لیتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا میں اڑتے طیاروں کے بارے میں کیا کہا جائےگا؟ زلزے سمندر میں آئے اور فضاء میں اڑتے طیارے کیے غائب ہوگئے؟ نیز یہ کیے زلزلے ہیں جو کی ماہر ارضیات نے کبھی ریکارڈ نہیں گئے۔ اور نہ بی زلزلوں کا پیتہ لگنے والے آلات کی زلز لے کوریکارڈ کر سکے؟

نظر مینمبر پانچ کے اول حصہ کو قارئین غورے پڑھئے۔ہم اس پرآئندہ چل کر بحث کریگے۔ کیونکہ یبی وہ چیز ہے جوآ گے چل کراس علاقے میں چھپی قو توں،خفیہ منصوبوں اور ابلیس اور د جال کی سائنسی ترقی کو بچھنے میں مدد دیگی۔

نظریہ نمبر چھ کے بارے میں ایک محقق گیان کوٹر جو کہ 1990 سے برمودا تکون پر چھیق کررہے ہیں۔سائنسدانوں کے نظریات کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

The rationalistic attempt to deny the mystory or fit it into the existing scientific framework fails. The magnetic compass variation explanation is false because the Argonic line (the area of difference in calculation) moves with the rotation of the earth and is not always inside the Triangle to cause accidents. The methane gas theory

also false .Since the Triangle area does not have vast gas reserves.

ترجمہ: برمودا تکون کے رازیا معمہ ہونے کی حیثیت کے انکار کی کوشش یا اس کوموجودہ ہا تکنسی
چو کھٹے میں رکھنے کی کوشش نا کا م ہو چک ہے۔ مقناطیسی کمپاس کے فرق والی تشریح بھی غلط ہے۔
کیونکہ کمپاس میں کمی بیشی کا جوعلاقہ ہے وہ زمین کے گھو منے کے ساتھ حرکت کرتا ہے اوروہ فرق
ہمیشہ تکون کے اندر نہیں ہوتا کہ حادثات کا سبب بن جائے۔ میتھین گیس تھیوری بھی بے بنیاد ہے
کیونکہ تکون میں بڑی مقدار میں گیس کے ذخار نہیں ہیں۔

## گیان کوثر آ کے کہتے ہیں

"Despite science's efforts to create a Theory of Everything, earth still holds secrets that we can't fathom".

ترجمہ: سائنس کے نظریئے ''تھیوری آف ایوری تھنگ''(بیا ایک نظریہ ہے جو فطرت کی چاروں طاقتوں کی تشریح کرتا ہے۔) کی ایجاد کی کوشش کے باجود زمین ابھی بھی اپنے اندرا یے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ جن کی تہد تک ہم نہیں بہنچ سکتے۔

نظر بینمبرسات پر کسی تبھرے کی ضرورت نہیں البنۃ اس سائنسداں کے بارے میں آ گے مختصراً کچھے گفتگو کریئے اور آٹھ اور نو قابل غور ہیں جن کا تذکر ہ آ گے آئیگا۔

نظریہ نمبراا میں میہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں پائی گئی ہیں۔ لیکن اس نظریے میں انگی نوعیت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔اور میہ غاریں خود بن گئیں یا کسی منظم قوت نے بتائی ہیں۔البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جس نے ان غاروں کے بارے میں جانے کی کوشش کی اور کچھے جان بھی لیا...اسکو یانی کے اندر ہی ماردیا گیا۔

نظریہ ۱۱ کا تعلق قدیم دیو مالائی تاریخ ہے۔ جہاں تک محرعیسی داؤد کے نظریے کا تعلق ہے تو انھوں نے دجال کے موضوع پر بہت محنت کی ہے اور کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔راقم کے پاس وہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔راقم کے پاس وہ کتابیں تعین کی خدمت میں پیش کرتا۔ محرعیسی داؤدان تمام جگہوں پرخود گئے ہیں جہاں سے دجال یا یہودی خفیہ تنظیم فریمیسن کا کوئی تعلق رہا ہے۔مثلاً سویڈن،مصر،فلسطین،امریکہ، برمودا شام وغیرہ فلسطین ومصر بیس کچھ قدیم مخطوطات ہاتھ بھی گئے ہیں۔وہاں ضعیف العمر لوگوں سے انھوں نے کافی معلومات حاصل کی ہیں جواس موضوع ہے متعلق عربوں میں سینہ بسینہ چلا آ رہی ہیں۔ائے نظریے کے بارے میں آگے گفتگو کریئے۔

مذکورہ نظریات اوران کی تشریحات کے بعد بیدکہا جاسکتا ہے کہ برمودا تکون کے حادثات کی تحقیق کرنے والے وہ محققین جواس علاقے کو خطرنا کے علاقہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیلیں زیادہ وزنی ہیں۔

ایک اور محقق کی پر ہاتھ اینے مقالے" برمودا تکون تو اٹائی کا میدان یا وقت کا میلان Field : المحقق کی پر ہاتھ المحقق المحقق المحقق المحقق (Bermuda Triangle:Energy Filed or Time Warp) "میں کائی بحث ومباحث کرنے کے بعد لکھتا ہے:

''متفادتشریحات کے باوجودا کیے خفیہ ڈوربھی ہے۔وہ میہ کہ برمودا تکون کے اندرعجیب لیکن طاقتورتوا نائی کی موجودگی جس کو بعض سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔البتہ میکسی کو پیتا ہیں کہ کیوں اور کیے بیعلاقہ اس بےانتہا توانائی کی جگہ بنا؟

جی ہاں! برمودا تکون میں ایک'' طاقت ورقوت'' کے بونے پرا کٹر محققین شفق ہیں۔ کیکن سے پر اسرار توت ہے کیااوراس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کیاو ہاں قوت کشش ہے؟

بعض محققین کاخیال ہے کہ وہاں ایس شعائیں یالہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری اس بکل کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقت ور ہیں ۔ بیلہریں جہازوں اورطیاروں کو اپنی طرف تھینچ لیتی ہیںان کو برقناطیسی یاالیکٹر وسکنیک لہریں (Electromagnetic Waves) کہتے ہیں۔ برقناطیس کا پینظریہ برطانوی ماہر طبعیات جیمس کلرک نے 1873 میں متعارف کرایا تھا۔

آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہماری سے بکی ایک بہت طاقت ور چیز ہے جو بڑی بڑی مشینوں کو چلاتی ہے ، بڑے دیو بیکل طیاروں کو اڑاتی ہے۔ ای طرح کی ایک قوت الیکٹرومیکنیک قوت یا قوت کشش بھی ہے۔البتہ رید ڈئن میں رہے کہ بیقوت ہماری بجلی کی قوت کے مقابلے لاکھوں گنا طاقتور ہے۔جس کو ہماری جدید سائنس ابھی تک مکمل طور پر استعمال میں لانے میں ناکام ربی ہے۔ کیونکہ برمودا میں موجود قوت کشش اس قوت کشش ہے یکسر جدا ہےجسکو بھارے سائنسدان جانتے ہیں۔

ینانچ مشہور جیوفیز کس سائنسدال جان کیرسٹوئی کہتے ہیں کہ 'اس (برمودا تکون کے ) پانی کے اندراور پانی کے اوپرایک خاص تم کی قوت کشش موجود ہے۔ بیقوت کشش ہماری اس قوت کشش سے مختلف ہے جس کوہم جانتے ہیں'۔

جان کیرسٹوئی بہاں پر دوتوانا ئیوں کے قائل ہیں۔

اگرکوئی سائمتندان تو انائی کے طور پراس قوت کشش کو استعال کرنے میں کا میاب ہوجائے تو پھراس تو انائی ہے چلنے والی کار بھاری موجود دقو انائی ہے چلنے والی کار سے لاکھوں گنا تیز رفتاری سے دوڑ گی، اس تو انائی ہے چلنے والی مشینری صدیوں کا کام دفوں میں انجام دید گی اور ذرا تصور کیجئے قوت کشش سے اڑنے والے طیارے (یااس طرح کی کوئی اور سواری) اس کی رفتار کیا ہوگ زمین کا چکرتو گویا اس سواری کے سواروں کیلئے ایسے لیسٹ دیا جائے گا جسے مینڈ ھے کی کھال کو کھوں میں لیسٹ دیا جائے گا جسے مینڈ ھے کی کھال کو کھوں میں لیسٹ دیا جائے گا جسے مینڈ ھے کی کھال کو کھوں میں لیسٹ دیا جائے ہوئے تا تکھوں سے عائب میں بیٹ دیا جائے گا جسے مینڈ ھے کی کھال کو کھوں میں کہ وجا تیں ۔ فیضا یہ میں معلق ہوجا کیں ، سمندر کے اندر غاریں بنالیں ۔ جس کو چاہیں دور سے بی اپنی طرف کھنے کے لیں ۔ بچل سے چلنے والے تمام آلات اورا نجن بند کر دیں ۔ جتی کہ اس کشش کے ذریعے زبین کی حرکت کو متاثر کردیں اور دن کو عام دن کے بجائے سال کے برابر کردیں؟
موال یہ ہے کہ کیا ذیر سمندرا یسے سائمتدال ہیں جنھوں نے بیقوت حاصل کر لی ہے؟

### جديد ثيكنالوجى اورخفيه قوت

برموداتکون کے اندرجس قوت کشش کا ذکر جان کیرسٹوئی نے کیا ہے برمودا میں اس قوت کشش کی موجود گی کوتقر بیا تمام نظریات کے حامل سائنسدان شلیم کرتے ہیں۔ چنانچیائ نظریے کوہم بھی اگر شلیم کرلیں کہ چلئے مان لیتے ہیں کہ اس علاقے میں ایس کشش ہے جو بڑے بڑے دیو بیکل جہازوں اور اسکے او پر فضاء میں اڑتے طیاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے ، تو پھر بھی ایک سوال باقی رہتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ کشش منظم ہے یا غیر منظم؟ یعنی اسکوکوئی کنٹرول کر رہا ہے یا کس کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اگر غیر منظم ہے تو اس علاقے کے او پر موجود سیٹیل کٹ جام ہوجانے چاہئیں۔ کیونکہ اسے او پر سیٹیلا کٹ کو کا م نہیں کرنا چاہئیں۔ کیونکہ اسکے او پر سیٹیلا کٹ کو کا م نہیں کرنا

جا ہے۔ جبکہ ایسانہیں ہے۔ اس علاقے کے اوپر سیکڑوں کی تعداد میں سیٹیلا ئٹ کام کر دہے ہیں اور بھی ان میں خرابی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سیٹیلا ئٹ نے بعض حادثوں کے وقت اس جگہ کی فلمیں بنا ئیں۔ لیکن فلمیں صاف تھیں۔ (سواے میرے کمپیوٹر انجینئر بھا ئیو! اپنے کہموٹر ہارڈ دسکوں پر زیادہ اعتاد نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ساری معلومات اس میں ڈال کر بے فکر ہوجا و اور پھر کسی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کرو تو اسکرن پر ونڈ وز کر بے فکر ہوجا و اور پھر کسی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کرو تو اسکرن پر ونڈ وز کر بے فکر ہوجا و اور پھر کسی دن جب ضرورت بڑنے اس کے بیائے جململاتے ستارے نظر آ رہے ہوں۔ اپنا تمام ڈیٹا قلم والی روشنائی سے لکھ کرا ہے یاس دکھو۔ تا کہ کل پر بیٹانی نہ اٹھانی پڑے۔)

ای بنیاد پرلانگ وڈ کا کج ورجینیا کے ماہر طبعیات پروفیسر وائن میٹ جین کہتے ہیں:

''اگرایک مقناطیسی حلقہ عمل جوآٹھ سومیل کی بلندی پرموجود موتی سیارے کی ٹیپ کوصاف کردے تو اسے بھینا کسی سیارے کے خلاء میں سفر کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرنی چاہئے۔ اس قدر طاقتور مقناطیسی حلقہ عمل کسی بھی سیارے کواس کے مدار میں الٹا گھمانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ، مگر ایسانہیں ہور ہا چنا نچہ سے بات کسی ایسی نامعلوم و پراسرار قوت کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتی ہے ، حمر ایسانہیں ہور ہا چہ سے ہم قطعی لاعلم اور بے خبر ہیں''۔ دوسری بات سے کہ اگر اس مقناطیسی کشش کی وجہ سے میہ حادثات ہوتے ہیں تو بھر اس علاقے سے گذرنے والا ہم جہاز اور طیارہ غائب ہونا چاہئے اس بات کو تسلیم جانب ہونا کرنے ہیں۔ اگر آپ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے ہیں آپکیا ہے شعوں کرتے ہیں تو اس واقعے کی تشریح آپ کیا کریے گئر۔

میری سیلسٹ نامی کشتی ۱۹۷۲ء کے اوائل میں بغیر کمی فنی خرابی کے اچانک غائب ہوگئی۔غائب ہونے کی جگہ کو کنگھال پھینکا گیالٹین بے سود کئی ماہ کے بعد یہ کشتی سطح سمندر پر نمودار ہوئی۔اییا ہی واقعہ لا داہا (LADAHAMA) نامی جہاز کا ہے۔

اب آپ دوبارہ مذکورہ نظریات پڑھے اورد کھنے کہ کیا کوئی بھی نظریداس عادثے کی تشریح کرسکتا ہے۔ سوچنے .....اگر کشتی انتہائی تیز طوفان کی نظر ہوتی یا متناظیسی کشش اسکوسمندر کے اندر لیجانے کا سب ہوتی تو اسکا کچھ سراغ بھی نہیں ملنا چاہئے تھا۔ جبکہ یہ کشتی مکمل ٹھیک عالت میں تھی۔ تمام آلات اسٹارٹ حالت میں تھے۔ انجن بھی ٹھیک تھا۔ ایندھن کافی مقدار میں موجود تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ہوسکتا ہے بحری قزاق اسکواغواء کرکے لے گئے ہوں تو پھر قزاق کپتان کی الماری میں موجود قیمتی جواہرات اور انتہائی بیش بہا کاغذات کیوں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ البت مشتی میں موجود تمام سوار غائب تھے۔ یہ کیسے قزاق تھے جو افراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور بھی تاوان کی وصولی کے لئے کسی سے رابطہ تک نہ کیا؟ اس سے بھی زیادہ جیرت کی بات سے ہے کہ ٹی ماہ تک یانی کے اندر رہنے کے بعد ریمشتی میچے حالت میں پانی کی سطح پرکیسی آگئی۔

اگریکشش غیر منظم ہے تو طیاروں کو فضا ہے۔ مندر میں گرتے ہوئے بھی کی نے کیوں نہیں دیکھا؟ پائلٹ کوئی ہنگامی پیغام اپنے ائیر ہیں کونہیں دے سکے؟ کسی طیارے کا ملبہ بھی نہیں مل کا؟ پیر بھی مسافر غائب جہاز ساحل پراور کبھی جہاز غائب اور مسافر خود ساحل پر بھنج گئے؟

ایک اہم بات میر بھی یا در کھنی چاہئے کہ بر مودا تکون اور شیطانی سمندر میں اکثر غائب ہونے والے مال بردار جہازوں میں عسکری امور میں استعال ہونے والا سامان یا خام مال بجرا ہوا تھا۔ نیز جوافر اواغواء کئے گئے وہ بھی اپنے فن میں ماہرلوگ تھے، چنا نچہ ہمارے پاس اس بات کوشلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس علاقے میں کوئی خفیہ توت ہے جواس مقناطیسی کشش کو منظم انداز میں استعال کررہی ہے اور اس پر اسکو کمل کنٹرول حاصل ہے۔

وه کون ہے؟

اس تو ہے کشش کواتے منظم انداز میں استعال کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی قوت ہے جس نے اس کوا تنامؤٹر بنالیا جس کے ذریعے فضاء میں اڑتے طیارے غائب کردئے جا کیں ، جدید طیاروں کی جدید نظروں کی جدید نظروں کی جدید نظروں کی جدید نظروں کی جدید اس علاقے کے اوپرسٹیلا نئ اورموئی سیارے جو اس علاقے کی تصویریں تکالنے کی کوشش کریں اورتصویریں تھینج لی جا کیں ،لیکن کیمرے کی فلم صاف لیعنی برمووا تکون میں موجود ''خفیہ تو ت' آئی جدید نیکنالوجی کی مالک ہے کدونیا کے جدید ترین سمجھے جانے والے سیولائٹ اوران کے کیمروں میں موجود فلموں کو بزاروں کلومیٹر دور سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

یمی اعتراض برمودا پر تحقیق کرنے والے ایک اور محقق پروفیسر ہیر ولڈایل ڈیوس نے اپنے مقالے میں کیا ہے۔جہ کاعنوان ہے:''مرہات کشش بقینی ہیں۔لیکن سیآتی کہاں سے ہیں؟''

Gravity Pulses Confirmed-But Where do they come from?

تو کیا ہماری اس معلوم دنیا اور موجودہ سائنس دانوں کے علاوہ اسی دنیا کی کوئی خفیہ طاقت سائنس وٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہے؟ دوسویا تین سوسال آگے اور کیاوہ طاقت برمودا تکون میں سمندر کے اندر موجود ہے؟ کیا قوت کشش سے اڑنے والی سواری تیار کی جا چکی ہے؟

برموداتكون .....نامعلوم خفيه بناه كابين؟

اڑن طشتریاں برمودا تکون کے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ نیز آگ کے بڑے بڑے گو لے سفید چکدار بادل اورخوداڑن طشتریوں کو بھی برمودا تکون کے سمندر میں داخل ہوتے دیکھے ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اسکے علاوہ گمنام طیارے فضاء سے اس طرح اس میں داخل ہوتے دیکھے گئے ہیں جیسے وہ سمندر میں نہیں بلکہ اپنے رن وے پرانزے ہوں۔

آگرآپ بادل کو دیکھیں کہ اس کا ایک حصہ آسان کی جانب بلندیوں میں ہے اور دوسراسرا برمودا تکون کے پانی میں داخل ہور ہاہے، یا بہت بڑے آگ کے گولے کو اڑتا ہوایا کسی کا پیچھا کرتا ہوا دیکھیں تو ایسے واقعات کی کیا سائنسی تشریح کریں گے؟اسی طرح بڑے بڑے طیارے ہزاروں لوگوں کی آتھوں کے سامنے سمندر کے اندریوں داخل ہوجا تیں جیسے سمندر نے ان کے لئے اندر جانے کا راستہ بنادیا ہو؟

# کوئن الزبتھ اول نامی جہاز پرموجود جون سینڈر کا بیان ہے

'' میں کوئن الزبتھ اول پر نا ساسے نیویارک براستہ برمودا تکون جار ہا تھا۔ موسم صاف اور سندر پرسکون تھا۔ میں شیج کے وقت عرشے پر کھڑا ایک ساتھی کے ساتھی کافی پی رہاتھا۔ اچا تک میں نے ایک چھوٹا ساطیارہ دیکھا۔ طیارہ ہم سے دوسوگز کے فاصلے پر سے دوسوفٹ کی بلندی پر پروازر کرتا ہوا سیدھا ہماری طرف آر ہاتھا۔ میں نے اپنے ساتھی سٹرنی کواس کی طرف متوجہ کیا۔ پھرطیارہ ہم سے پچھر (75) گز دور جہاز کے قریب بروی خاموثی سے سمندر کے اندر چلا گیا۔ نہ کوئی طیارے کے گرنے کی آواز تھی اور نہ کوئی پانی کا چھپا کا تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے سمندر نے اس طیارے کے گئے ہی اپنا منھ کھولاتھا۔ بیس اپنے ساتھی کو و ہیں کھڑا چھوڑ کرگراں آفیسر کواطلا با اس طیارے کے لئے ہی اپنا منھ کھولاتھا۔ بیس اپنے ساتھی کو و ہیں کھڑا چھوڑ کرگراں آفیسر کواطلا با ور نہ جا گیا۔ انہوں نے جہاز کوموڑ ااور ایک شتی بھی پانی پراتاری۔ لیکن وہاں نہ تو کوئی طبہ تھا اور نہ بی تیل کا نشان۔ جس سے بیہ بات یقینی تھی کہ طیارے کوکوئی حادثہ پیش نہیں آیا ور نہ طیا سے اور نہ طیا۔

میں موجود تیل کو پانی کی سطح پرضرور آنا چاہئے تھا۔سب سے زیادہ جیرت کی بات میتھی جب طیارہ پانی میں گرانو پانی میں چھپا کا کیوں نہیں ہوا؟ اور پانی اچھلا کیوں نہیں؟

طیارے کا پانی کے آندر داخل ہونے کا اس ہے بھی زیادہ متند داقعہ فلوریڈا کے ساحل' ڈیڈن نے'' کا ہے جس کو 27 فروری 1953ء کی جج بے شارلوگوں نے ویکھا۔طیارہ ساحل ہے صرف سو گز کے فاصلے پر گرا تھا۔فوراہی کوسٹ گارڈ اور وہاں موجود انتظامیہ نے وہ جگہ کھنگال ڈالی لیکن طیارے کا کوئی سراغ نہ ملاحتی کہ تیل کا بھی کوئی نام ونشان نہتھا۔ چرت کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے تمام ائیر پورٹ سے رابطہ کیا تو کہیں ہے بھی طیارہ گم ہونے کی اطلاع نہیں ملی؟ آخر یہ طیارہ کس کے تمام ائیر پورٹ سے رابطہ کیا تو کہیں ہے بھی طیارہ گم ہونے کی اطلاع نہیں ملی؟ آخر یہ طیارہ کس کے باس چلاگیا؟

## آگ کے گولے اور برمودا تکون

آگ کے گولے، سفید چمکدار بادل اوراڑن طشتریاں اگران سب کو گہری نظرے دیکھا جائے تو بیدایک ہی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہیں۔ایسا لگنا ہے گویااڑن طشتری کو چھپانے کے لئے بیہ بادل اور کہرمصنوعی طور پر کیمیائی عمل سے پیدا کی جاتی ہے۔ برمودا کے اندر آگ کے گواوں کا داخل ہونا بھی معروف چیز ہے۔

ڈبلیو ہے موری جو کہ ایک مین ہے ایسی ہی صورت حال ہے دو چار ہو چکا ہے۔ ڈبلیو ہے موری کا بیان ہے موری کا بیان ہے موری کا بیان ہے موری کا بیان ہے کہ وہ 1955ء میں ''المائنگ ٹی''نا کی جہاز پر کام کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ واج آفیسر میرے پاس آکر کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعداس نے جیخ ماری۔ جہاز پاگلوں کی طرح ایک دائرے میں چکر کا شخ لگا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا بردی تیزی کے ساتھ جہاز کی طرف آرہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کرعرشے پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے جھے دھکا دیکر جہاز کی طرف آرہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کرعرشے پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے جھے دھکا دیکر عرشے پراپنے ساتھ گرالیا۔ وہ آگ کا گولا ہمارے او پرے گذرگیا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ سمندرخوفناک انداز میں تلاحم خیز تھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کمپاس (سمت بنانے کا آلہ) ناکارہ پڑا تھا اور سارارا راستہ و خراب بی رہا۔

كهراور پراسرار بادل

برمودا تکون کے اوپراکٹر انتہائی چمکدار بادل اور سفید چمکدار کبر بھی دیکھے جاتے رہے ہیں۔

کولمیس نے اپنی امریکی دریافت کے سفر میں بھی ایسے چکدار بادل یا کہر کا ذکر کیا ہے۔اس کی لاگ بک(ڈائزی) جواس کے جہاز ہے لمی تھی اس میں اس نے لکھاتھا '' آگ کا ایک جناتی گولہ''اور''سطح سمندر پرسفید چکدار کلیریں''۔

محققین کا کہنا ہے کہ بیقد رتی بادل نہیں ہیں۔ کیونکہ بیہ چنکدار بادل بالکل صاف موسم ہیں، جہال کسی بادل کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اچا تک سامنے آجاتے ہیں اور برمودا تکون کے پانی کے اندر آتے جاتے بھی انکود یکھا گیا ہے۔ اس چنکدار بادل یا کبر میں اگر کوئی طیارہ یا جہاز داخل ہوگیا تو اس کو جیب وغریب صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلکہ طیارے اور جباز ان میں داخل ہو کر بھیشہ کے لئے غائب بھی ہو چکے ہیں۔ آپ فلائٹ 19 کے غائب ہونے والے پانچ طیاروں میں سے ایک کے پائلٹ کا آخری پیغام پڑھ چکے ہیں جس میں وہ کہدر ہاتھا ''ہم سفید پانی میں داخل ہورہے ہیں'۔

میسفید پانی دراصل انتبائی چمکدار بادل ہوتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد پائلٹ کوخلاء،
زمین اور پانی سب گذشر سانظر آنے لگتا ہے اور وہ ست کا بھی تغیین نہیں کر پاتا، طیارے اور جہاز کے
تمام آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پائلٹ اور کپتان پرنامعلوم قتم کا خوف طاری ہوجا تا ہے۔
نومبر 1964 میں پائلٹ چک و یکلے نے اینڈ روس سے میامی تک پرواز کے دوران اپنے
طیارے کے داکمیں جانب پر کے پاس اچا تک ہی ایک چمکدار کبر کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس کبر کے
ظاہر ہوتے ہی طیارے کے تمام آلات ناکارہ ہوگئے پھر طیارے کا پائلٹ خود بھی ایک چمکتا ہوا
وجود بن کررہ گیا۔

کئی کشتیاں اور جہاز بھی ان چیکدار کہر میں پھنس کر جمیشہ کے لئے غائب ہو چکے ہیں۔ کیٹن ڈان ہنری بھی ایک باراس چیکدار کہر میں گھر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے نگ (Tug کشتیوں کو کھینچنے والی طاقتورا سٹیم بوٹ) ہے ایک کشتی کو کھینچ کر لار ہا تھا۔ کشتی کہر میں کھوگئی لیکن ڈان ہنری نے ہمت نہ ہاری اور وہ کسی نامعلوم قوت ہے ہڑی رسہ کشی کے بعدا پنی کشتی نکال لایا۔ اسکے بیان کے مطابق اس کے نگ کی تمام برقی تو انائی جیسے کی پر اسرار اور نامعلوم قوت نے چوس لی تھی۔ ایسے بی باول نے سیسنا 72 نامی طیارے کا تعاقب کیا۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول کسی طیارے کا تعاقب کرتا ہے؟ اس طیارے کے آلات ناکارہ ہوگئے اور طیارہ اپناراستہ بھول گیا۔ اس كا پائلٹ مركميااس واقع كوبيان كرنے والےاس طيارے كے في جانے والےمسافر تھے۔

ایک اورطیارہ'' بونانزا' اینڈ روس کی حدود نے نکلتے ہی دھنگی ہوئی روئی جیے دبیز بادل میں گھس گیا۔ اس کاریڈیائی رابط منقطع ہوگیا، پھر چارمنٹ بعد ہی بحال ہو گیا لیکن پائلٹ نے خود کو میامی (فلوریڈا) پر پایا۔ گیس کی سوئی پٹرول کی مقداراس مقدار ہے چیس گیلن زیادہ بتارہی تھی جو اس وفت طیار ہے میں ہونی چا ہے تھی۔ بیمقداراتی ہی تھی کہ اینڈ روس میامی تک کے سفر میں خرچ ہونی تھی۔ اس وفت طیار ہیا گیا کہ طیارہ میامی تک اپنے انجن کے در لیے نہیں بلکہ ای ' پراسرار بادل' کے ذریعے بینی بلکہ ای ' پراسرار بادل' کے ذریعے بینیا تھا۔

## برطانوی رجنٹ... بادل لے اُڑے

میلی عالمی جنگ کے دوران کیلی یولی کی مہم کی وجہ سے بڑی مشہور ہوئی۔ برطانوی فوج اور رَى كى فوج آمنے سامنے تھى ۔ گھمسان كى جنگ .... گيلى يولى ميں شكست كا مطلب تھا تكمل تركى پر برطانيه کا قبضه ـ برطانوی فوجیس فتو حات کرتی آ گے بڑھتی جار ہی تھیں ۔قریب تھا کہ وہ میدان مار لیں۔ ۱۲۸ گت ۱۹۱۵ء کوموسم بالکل صاف تھا۔ اچا تک میدان جنگ کے اوپر بادل کے پچھ ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ان گلزوں سے نیچے ایک اور باول کا بہت بڑا ٹکڑا زمین تک ایک سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ بادل کا پیکٹرا آٹھ سونٹ لمبااور دوسونٹ چوڑا تھا۔ ہوا کے باوجودیہ بادل اپنی جگہ موجود تھے۔ اس سڑک ہے آگے ایک پہاڑی' مل سکسٹی' بھی جس پر برطانوی فوج ترک فوج ہے برمر پیکار تھی۔ برطانیہ کی ایک رجنٹ' دی فرسٹ فورتھ نارفوک' اس پہاڑی پرموجود دیتے کی کمک کے لئے اس سڑک پر آ گے بڑھی اور اس باول میں داخل ہوگئی۔ چونکہ دھندتھی اس لئے بیچھے والے فوجیوں کو بادل میں داخل ہونے والوں کا کچھ علم نہیں تھا۔سو مکمل رجنٹ آگے بڑھتی ر ہی لیکن .....ایک سابی بھی بل سکسٹی نہیں پہنچ سکا۔ ایک گھٹے کے بعد جنب آخری فوجی بھی اس بادل میں داخل ہوگیا تو پورا بادل بڑی خاموثی ہے او پر اٹھا اور او پر والے بادل کے مختلف ککڑوں ہے جا کرنل گیا۔اس کلڑے کا دوسرے بادلوں کے ساتھ ملنا تھا کہ سارے بادل بلغار میرکی جانب چلنے لگے اورد کھتے ہی دیکھتے سب غائب ہو گئے۔

اس رجمنٹ کے بارے میں سے مجھا گیا کہ شاید جنگ میں ختم ہوگئی یا گرفتار ہوگئی۔لیکن بعد میں ترکی نے کہا کہ اسے توالی کسی رجمنٹ کاعلم ہی نہیں ہے۔ بیر جمنٹ آٹھ سوے چار ہزار جوانوں پر مشتل تھی۔اتی بڑی تعداد بغیر کوئی نام ونشان چھوڑے غائب ہوگئی اور بھی پیتے نہیں لگ سکا کہا تکا کیا بنا۔ بیدواقعہ اگر چہ برمودا کے علاقے ہے باہر کا ہے لیکن ان چمکدار بادلوں سے متعلق ہے۔

وقت كالقم جاناياكس اورجهت ميس حلي جانا (Time Warp)

یہ کہریابادل بعض اوقات وقت میں گڑ بڑکا باعث بھی ہے رہتے ہیں ۔ کبھی وقت آگے پایا گیا تو کبھی چھے۔ مثلاً نیشنل ائیرلائینز کا طیارہ دس منٹ تک راڈار پر سے عائب رہا۔ پائلٹ نے بتا یا کہ اس دوران وہ روثن کہر میں سے پرواز کررہا تھا۔ بوائی اڈے پراتر نے کے بعد پنہ چلا کہتمام مسافروں کی گھڑیاں اورخود طیارے کا کرونو میٹر ٹھیک دس منٹ چھپے تھا۔ حالانکہ بوائی اڈے پر اتر نے سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹائم چیک کیا تھا۔

دوسرا واقعہ ایسٹرن ائیر لائینز کے ایک طیارے کا ہے۔ اس طیارے کو دوران پرواز ایک شدید جھٹکالگا جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا۔لیکن پھر بھی سلامت زبین پراتر نے بیس کا میاب ہو گیا۔طیارے کے عملے اور مسافر وں نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی تھیں۔ اور نیڈھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھٹکالگا تھا۔

برمودا تکون کے او پرسفید چمکدار بادلول میں جوطیار ہ یا جہازگھس گیااس کو بھی ایسی ہی وقت کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھی دس منٹ غائب تو بھی آ دھے گھنٹے کا پچھ سراغ ندل سکا کہ کہاں گیا؟

وقت کاکسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرٹ آئٹھا ٹن نے پیش کیا تھا۔لیکن ہمارے
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس ہے بھی پہلے اشارہ فر مایا ہے۔ دجال ہے متعلق حضرت
نواس ابن سمعان ڈالی حدیث میں دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت بیان کرتے وقت آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ (دجال) دنیا میں چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر
دوسرادن ایک مہینے کے برابر اور تیسرادن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں
گے۔ (مسلم شریف)

برموداتکون میں اس طرح کے پر اسرار واقعات کی آخر کیا تشریح کی جاسکتی ہے۔ یہ کہریا چکتا ہوابادل کیا ہے جوطیار وں اور جہاز وں کوغائب کردیتا ہے۔اس میں داخل ہونے والوں کے لئے وقت کھم جاتا ہے یا کسی اور جہت میں چلاجاتا ہے۔انکو برمودا کے پانی کے اندر داخل ہوتے

اور پانی سے نکلتے بھی دیکھا گیا ہے۔

بہت سے عینی شاہدین اور غیر جانب دار محققین کی رائے یہ ہے کہ تجسس اور رازوں سے ہمرے ان واقعات کے محت کے محت کے متحت کے

بیاڑن طشتری (Flying saucer) یا U.F.O کیا ہے؟ کیا وہ خفیہ توت جس نے مقاطیسی کشش تو انائی پر قابو پالیا ہے انھوں نے واقعی اڑن طشتری بھی بنالی ہے؟ کیااڑن طشتری تھوراتی اور خیالی قصے کہانی نہیں؟ ان اڑن طشتریوں میں سفر کرنے والی مخلوق جس کوخلائی مخلوق کے طور پر مشہور کیا گیا، وہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ ہماری اس زمین کے بی لوگ ہیں؟

# اڑنطشتریاں (Flying Saucers)

برمودا تکون کی حقیقت جانے کے لئے جمیں اڑن طشتر یوں کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ برمودا تکون کے ساتھ انکا کیاتعلق ہے؟

یوں تو اڑن طشتر یوں کے بارے میں بچپن سے بی پڑھتے چلے آرہے ہیں لیکن اس وفت ان کہانیوں کو بچے پر یوں کی کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔

اڑن طشتری کو یو۔ایف۔او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects کے مرکب سے تیار کی استعلام اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔ یہ کی جدید معدن اور بلاسٹک کے مرکب سے تیار کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جو دور سے دیکھنے میں تیز سفید روشی کے ماند نظر آتی ہے۔ ایک ہی اڑن طشتری بیک وقت اپنا تجم چھوٹا اور اتنا ہڑا کر سکتی ہونے لیے اور کی افضوں پر شک ہونے لیے اور دیکھنے والے بیبوش ہوجا کیں۔ اسکے اندر سے عام طور پر نارٹجی (Orange)، نیلی اور سے سے اور دیکھنے والے بیبوش ہوجا کیں۔ اسکے اندر سے عام طور پر نارٹجی (orange)، نیلی اور مرخ رنگ کی روشنیال بھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اسکی رفتاراتی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں نظروں سے عائب ہوجاتی ہے۔ جورفتاراب تک ریکارڈ کی جاسکی ہو و سات سو (700) کلومیٹر فی سینڈ یعنی جیس لا کھیس ہزار (2520000) کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ وہ مات سو (700) کلومیٹر فی سینڈ یعنی ہے۔ اصل رفتار کی کومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ وہ مات ہو ہم د نیا والوں کومعلوم ہے۔ اصل رفتار کا کی کومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ وہ مات وہ مات ہوتی میں۔

فضاء ش ایک ہی جگدرگی رہ سکتی ہے ، چیز وں اورافراد کواپٹی طرف دور ہے ہی تھینج لیتی ہے۔اگر کوئی اسکے قریب جائے تو اسکے جسم میں شدید تنم کی خارش شروع ہوجاتی ہے اور آ تکھیں جلنے گئی ہیں اور جسم میں اس طرح جھٹکا لگتا ہے جیسے سخت کرنٹ لگ گیا ہو۔ دنیا کے بجل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے (امریکہ میں ایسا ہو چکا ہے ، جون ۲۰۰۷ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے اٹلا نٹااور جار جیامیں ہوائی اڈے پر پرواز وں کی آند وروفت معطل ہوگئی اور ہزاروں ملکی اور غیر ملکی پروازیں تعطل کا شکار ہوئیں۔اسکا سبب مسافر طیاروں کی آند ورفت کو کنٹر ول کرنے والے نظام کا اچانک فیل ہوجانا تھا۔)لیز رشعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو باسانی تباہ کرسکتی ہے۔ بیاڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر کے اوپراور سمندر کے اندر اس طرح چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

جہاں تک اس کی ٹیکنالو جی کا تعلق ہے تو صرف ابھی اندازہ ہی ہے۔ وہ یہ کداس کا نئات میں موجود تمام توانائی کے ذرائع اڑن طشتری کی ٹیکنالو جی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں قوت کشش اہم ہے۔ اڑن طشتریوں کا راز جانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو ٹیٹھنے والے ڈاکٹر جیسوب کا کہنا ہے" یہ غیر معروف چیزیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ (اڑن طشتری والے) بہت طاقت ورمقناطیسی میدان بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، جسکی وجہ سے یہ جہاز وں اور طیاروں کو کھنے کر کہیں لے

# ار نطشتریان آنکھوں کا دھوکہ یاحقیقت

اڑن طشتریاں اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں ۔لیکن برمودا تکون کیطر ح انگی حقیقت کو بھی گڈ ٹرکرنے کی کوشش کی گئی ہے جتی کہ بعض نے تو ان کے وجود کا بی انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز و نیامیں پائی بی نہیں جاتی ۔ان کے بارے میں ایک بینظر بیمشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ بینظائی مخلوق کی سواری ہے اور ان میں خلائی مخلوق سوار ہوکر ہماری اس معلوم و نیامیں گھو منے پھرنے کی غرض ہے آجاتی ہے۔

یے نظر پیجی اصلی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سوا پھے نہیں۔اڑن طشتریوں کے وجود کا انکاراب اس وجہ ہے بھی ممکن نہیں رہا کہ انکو دیکھے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ نیز بیک وقت دیکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب پر کسی وہم پنجیل یا جھوٹ کا الزام لگا کر ردنہیں کیا جاسکنا۔گذشتہ چند سالوں میں لوگوں نے انکی تصویریں اور دیڈیو بھی بنائی ہیں۔

 علاقوں میں نصب کریں تا کہ انکی حرکات وسکنات کو آلات کے ذریعے دیکارڈ کیاجا سے۔

بیسویں صدی کے آخر میں ایک گیلپ سروے کیا گیا جسکے مطابق ایک تہائی امریکیوں کی رائے تھی کداڑن طشتری والے ہمارے ملک میں آجکے ہیں۔

چٹانچہ جب اڑن طشتر ہوں کے دیکھے جانے کے واقعات اتنے زیادہ ہوگئے کدان کو آٹھوں کا دھو کہ کہد کر دکردیناممکن نہیں رہاتو عالمی فتنہ گریبودیوں نے اس کو بھی برمودا تکون کی طرح افسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔

راقم نے دو مرتبہ فضاء میں ایسی روشی کو چند دوستوں کے ہمراہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راقم چند دوستوں کے ہمراہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راقم چند دوستوں کے ہمراہ ایک بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ اند جراا بھی وادیوں میں اتر ناشروع ہوا تھا۔ دور سامنے ایک نارفجی رنگ کی روشی نمودار ہوئی اور دجرے دھرے سیدھی اوپر کیجانب افغا (Vertical) اٹھنی شروع ہوئی اور پھرسیدھی سامنے کی طرف چلی گئی۔ اولاً تو یہ گمان ہوا کہ شاید بھی کا پٹر کا نہیں ہوتا۔ نیز وہ علاقہ ایسا تھا جہاں بھی کا پٹر کی کوئی اور نام دیا جا سکے۔ بیلی کا پٹر کی کوئی اور نام دیا جا سکے۔

دوسرا واقعہ صبح سحری کے وقت کا ہے۔ایک تیز سفید روثنی ہمارے او پر سے گذری جو کافی نیچ تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس چیز کا جم نظر آ رہا تھا جو کہ بڑے کیپسول کے مانند تھا۔ نہ تو یہ طیارہ تھا اور نہ ہی ہملی کا پٹر کیونکہ جتنی نیچائی پر بیٹھا تو اسکی زور دار آ واز ہمیں سنائی دینی چا ہے تھی۔لیکن اس روشنی کی کوئی آ واز نہیں تھی ،اسکو آ تکھوں کا دھو کہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ راقم کے علاوہ بھی دو افراد نے اسکود یکھا تھا۔

اڑن طشتر یوں کے دیکھے جانے کے واقعات کوئی آج کی بات نہیں بلکہ اسکی تاریخ بھی اس صدی کی ہے جو صدی دنیا میں شیطانی ریاست امریکہ کے قیام کی ہے۔ یعنی پندرویں صدی عیسوی۔ جون 1400ء میں بھی اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات ریکارڈ پرموجود ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کوعلم ہوگا کہ یہ پندرویں صدی سائنسی انقلاب کی صدی بھی جاتی ہے۔ تب ہے لیکر آج تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہی ہیں۔ یہاں ہم اختصارے کام لیتے ہوئے صرف گذشتہ سال (2008) میں اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات مہینے کے اعتبارے پیش کررہے ہیں بیدہ واقعات ہیں جنگی رپورٹ متعلقہ اداروں کو گی گئی:

| جون | متی | اپریل | مارچ  | فروري | جنوري  |
|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 419 | 317 | 420   | 312   | 352   | 443    |
|     |     | نوبر  | ستمبر | اگست  | جولائی |
|     |     | 393   | 352   | 448   | 495    |

اپریل 1952 میں ڈان کیمبیل جو کہ سیکریٹری برائے بحری (امریکی) وزارت تھا، جزائر موائی کے او پرسفر کررہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دواڑن طشتریاں بہت تیزی کے ساتھان کے طیارے سے قریب ہورہی ہیں۔ پھروہ دونوں اڑن طشتریاں ان کے طیارے کے گرد چکر لگانے لگیس جیسے طیارے کی تلاثی لے رہی ہوں۔ کیمبیل جب واشنگٹن واپس آیا تو اس نے امریکی فضائیہ سے اس بارے میں جانے کی کوشش کی لیکن امریکی فضائیہ اورام کی ہی آئی اے نے اس کو یہ بات سمجھادی کو اگرا بی نوکری کو بیجانے ہوتو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، اس کو بھول جاؤ۔

1947 سے 1969 تک امریکی ائیرفورس نے اڑن طشتریوں کے بارے میں تفتیش کی۔ اڑن طشتریوں کے دیکھیے جانے کے واقعات کی جورپورٹیس موصول ہو کیس تنحیس ان کی تعداد 12618 تنحی۔

اڑن طشتریوں میں سوارقو توں نے بیکوشش کی ہے کہ دنیا والے ان کو کی اور سیارے کی مخلوق مجھیں۔اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ کی خلاقی مخلوق کی طرح بنا کرانسانوں کے سامنے خود کو ظاہر کیا ہے چنا نچیان کو (Aleins) یعنی پردیس یا اجنبی کا نام دیا گیا ہے۔لیکن حقیقت سے ہے کہ وہ پردیسی نہیں بلکہ اسی دنیا کے لوگ ہیں جو عالمی کفریہ طاقتوں کے اہم لوگوں سے را بطے میں رہتے ہیں۔

# إر ف طشتري والول كي امريكي صدر سے ملا قات

1951 ء میں ایک اڑن طشتری امریکہ کے ایک فوجی ائیر پورٹ پراتری - اس اڑن طشتری کے اندر سے تین آدی نظے جوروانی سے انگریزی بول رہے تھے ۔ انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور (بیداسکے بعدصدر ہے) سے ملاقات کیلئے کہا۔ وہاں موجود فوجی افسران نے امریکی صدر آئزن ہاور (دور صدارت 1953ء تا 1961ء) سے رابطہ کیا۔ چار گھنٹے بعد امریکی صدر وہاں آیا اوراس نے اڑن طشتری والوں سے ملاقات کی ۔ امریکی صدر کے ہمراہ تین فوجی شخے۔ جہرات کی بات بیہ ہے کہ اس دن ائیر پورٹ پرتمام کاروائیاں نامعلوم وجوہات کی بنا پر معطل

ر ہیں۔ چنانچے نہ تو کوئی فوجی اپنی جگہ ہے ہلا ، نہ کوئی طیارہ اڑا نہ اور کوئی کام ہوا کیمل ایمر جنسی نافذ کر دی گئی۔ پھراڑن طشتری غائب ہوگئی۔

ندکورہ دعویٰ ماہرامریکی پروفیسرلین نے ایک امریکی ہی آئی اے کے اہلکار کے حوالے سے 1956ء میں کیا۔ لیکن اس ملاقات میں کیابات چیت ہوئی کسی کو کچھ پند نہ چل سکا؟

1976ء میں پورٹور کیو(جوکہ برموداتکون کی حدود میں ہے) میں اتی زیادہ اڑن طشتریاں نظر آئیں کہ انکود کیھنے کے لئے ہائی وے پر چاتا ٹریفک جام ہوکرہ گیا۔اور گاڑیوں کے انجن خود بخو دہی بند ہوگئے ٹی وی ،ریڈیواور پر ایس کے بندےان اڑن طشتریوں کے کرتب دیکھنے کے لئے جمع ہوگئے تین ماہ تک اڑن طشتریوں کے پورے بیٹرے بار بار ظاہر ہوتے رہے جیسے یہ کوئی معمول کی پرواز ہو۔

## اڑن طشتریاں دائٹ ہاؤس پر

1901ء پیس ۱۹۵۱ء پیس ۱۹ جولائی سے ۲۹ جولائی تک واشنگٹن ڈی کی پراڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہیں۔
ایک بی رات ۲۰ کی تعداد تک لوگوں نے اڑن طشتریاں دیکھیں۔ یہ ۱۴ ٹرن طشتریاں وہائٹ ہاؤس کے اوپر چکر کا ٹی رہیں۔ اس پر امریکی عوام میں کافی شور کپا۔ حقیقت حال جانے کیلئے جیٹ طیارے اڑے دیلے اپنی اڑن طشتریاں ان کے ساتھ چو ہے بلی کا کھیل کھیلی رہیں۔ طیارے جب اڑن طشتریوں کے استے قریب پہنچ جاتے جہاں سے آئی تصویر اور انکا معائنہ کیاجا سکتا تھا تو اڑن طشتریاں نا قابل یقین تیزی کے ساتھ ان جہاں سے آئی تصویر اور انکا معائنہ کیاجا سکتا تھا تو اڑن طشتریاں نا قابل یقین تیزی کے ساتھ ان سے بہت دور چلی جا تیں۔ اس سے امریکی عوام اور پرلیس میں مزید شور اٹھا۔ چنانچ مجبورا امریکی صدر کرنے والے مشن ''پروجیکٹ بلیو بیک'' کے گران کیپٹن ایڈورڈ ہے رہیلٹ سے بات کی اور اس کرنے والے مشن ''پروجیکٹ بلیو بیک'' کے گران کیپٹن ایڈورڈ ہے رہیلٹ سے بات کی اور اس سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے ایسے کی واقعے کا صاف انکار کردیا اور کہا کہ راڈ اراسکرین سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے ایسے کسی واقعے کا صاف انکار کردیا اور کہا کہ راڈ اراسکرین برچو بھونظر آیا وہ دمضوط گروہ تھا۔ جو بیو جا بتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی کیپٹن رہیلٹ تنہانہیں تھا۔ بلکہ سے بھی با قاعدہ مضوط گروہ تھا۔ جو بیو جا بتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی نہیں نہیں تہانہیں تھا۔ بلکہ اسکے بیچھے با قاعدہ مضوط گروہ تھا۔ جو بیو جا بتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی نہوں سکے۔

اڑن طشتریوں کے وائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزرنے کے وقت کیپٹن رپیلٹ خود واشنگشن میں موجود تھا۔لیکن اس واقعے کی اطلاع اسکوا خبار سے ہوئی۔اس نے واشنگشن میں گھوم پھر کر عینی شاہدین سے شہاد تیں لینا چاہیں تو پیغا گون دکام نے اسکواشاف کی گاڑی دینے ہے ہی انکار
کردیا۔اسکو کہا گیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے کرائے کی تیکسی کرکے چلے
جائیں۔(امریکہ ہیں موجود طاقتور تو تیں یہی چاہتی ہیں کہ برمود ااور اڑن طشتریوں کے بارے
میں کوئی تحقیق نہ کی جائے)وہ بددل ہوکر سیدھا او ہایو ہیں اس پروجیکٹ کے ہیڈکو ارٹر پہنچا اور اس
نے ایک راڈار اسپیشلسٹ سے اڑن طشتریوں کے بارے میں بات کی۔یہ پیٹن روئے جیس
تفاراس نے کہا کہ غیر معمولی مومی صورت حال میں راڈار پرنا معلوم اجسام ظاہر ہوسکتے ہیں۔

29 جولائی 1952 کوای موضوع پرامر کی ائیرفورس کے جزل این ۔ ای سامفورڈ نے پینٹا گون میں صحافیوں کی بوی تعداد کی موجودگی میں پرلیس کانفرنس کی ۔ صحافیوں نے تند تیز سوالات کئے۔ جزل نے صحافیوں کووئی کیپٹن جیمس والی بات سنادی ۔ لیکن صحافی اوراڑن طشتر کی پرختیق کرنے والے اس تشریح ہے بالکل مطمئن نہیں ہوئے ۔خود کیپٹن رپیلٹ بھی اس تشریح ہے مطمئن نہیں تھا۔ کیونکہ جب اس نے واشگٹن نیشنل اگر پورٹ (جہاں راڈ ار پراڑن طشتریاں ظاہر ہوئی تھیں ) پرداڈ ار پرموجود فرمدداران سے بات کی تو کوئی بھی جزل ای سامفورڈ کی تشریح ہے مطمئن نہیں تھا۔

جب عوام اور صحافیوں کی جانب ہے اس بارے میں زیادہ شور ہونے لگا تو24 ستبر
1952 کوامر کی خفیدادارے تی آئی اے کے شعبہ سراغرسانی برائے سائنسی امور کی جانب سے
ایک میموریڈم جاری کیا گیا جس میں اڑن طشتر یوں کی خبروں پر تبصرے کرنے کوقو می سیکورٹی کے
لئے خطرہ قراد دیدیا گیا۔ ذراغور فرمائے ،ایباان اڑن طشتر یوں میں کیا ہے جسکوامر کی حکومت
چھپانا چاہتی ہے اوراس پر تبصرے کوسیکورٹی کے لئے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔

# اڑن طشتری پاکستان میں

ڈیرہ غازی خان ۔۔۔۔۔ 29-8-29۔۔۔۔۔ ۲۹ اگست، ۲۰۰۰ اتو ارکی رات ڈیرہ غازی خان میں اڑن طشتری دیکھی گئی۔ دو ہفتوں میں یہ یور پنیم سے مالا مال علاقے میں دوسری مرتبہ نظر آئی ہے۔روز نامہ ڈان کے مطابق بیاڑن طشتری مغرب کی جانب سے آئی اور فورث منرواور راکھی گئج کے اوپر سے اڈتی ہوئی Baghalchor اور Roughin کے درمیان زمین کی طرف اتری۔ بورڈ رملٹری پولیس نے اخبار کو مقامی لوگوں کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اڑن طشتری سیدهی زمین کی طرف اتری اسلام آباد میں حکام نے اس بات کی تر دید کی ہے ہے کوئی میزائل تجربہ تھا۔ ۱۵اگست کو ایک اوراڑن طشتری شلع راجن پور میں واقع ایک ائر ہیں کے قریب دیکھی گئی تھی۔ ای تاریخ کو بلوچتان میں ایسے ہی چھروشنی چھوڑتے جسموں کودیکھے جانے کی اطلاع بھی موصول ہوئی تھی۔

### اځک

راقم کو ایک معتبر صاحب نے بتایا کہ 96-1995 میں شام کے وقت وہ کامر ہ (اٹک) میں اپنے گھر میں تھے۔ائے او پر سے بہت نیچائی پرایک تکون کی شکل کی کوئی چیز گذر کر گئی۔اسکے پیچھپے کامرہ اگز بیں سے طیارے اڑے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے ۔انہوں نے سوچا کہ شاید بید چیز اوروں نے بھی دیکھی ہو یا خبروں میں اسکے بارے میں بتایا جائے۔لیکن ایسا نہیں ہوا۔ (اس موضوع پرامر کی صدر کے ہونٹ سل گئے تو یا کتانی کیے بول سکتے ہیں)

#### Usel

8 اکتوبر 2008 شام 8:05 پرلامور میں امان کریم صاحب نے آٹھ اڑن طشتریاں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ائے بقول میہ ک شکل میں مشرق کی جانب جار ہی تھیں۔

### راولينثري

جنوری 1998 میں راولپنڈی کے آصف اقبال صاحب نے اپنیارے میں یوں بتایا: یہ اورائے ایک دوست مج فجر سے پہلے اپنی حجت پر تھے۔اس وقت انھوں نے آسان میں پچھالی روشنیاں دیکھیں جنگی شکلیں بار بار تبدیل ہورہی تھیں۔انے بقول بیاڑن طشتریاں تھیں کیونکہ یہ روشنیاں کی اور چیز کی نہیں ہوسکتیں۔آصف اقبال صاحب راولپنڈی میں مائکرو ٹیک انسٹی ٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالوجی (پرائیویٹ) نامی ادارے میں نیٹ ورک الڈمنسٹریٹر کے طور پر ملازم ہیں۔

## اڑن طشتری بھارت میں

23 جنوری2008 جنو بی ہند میں پانچ اڑن طشتریاں ایک ساتھ دیکھی گئیں۔ یہ کئی منٹ تک بہت نیچائی پرگھوئتی رہیں۔اسکی ویڈیومقا می لوگوں نے اپنے موبائل فون سے بنائی۔ 28 اگت 2008 بروز جمعرات بھارت کے شہر مینی میں ساحل سمندر'' گیٹ وے انڈیا''
پر سیر سپائے کے لئے آنے والے شہر یوں کا جوم تھا۔ بہت ہے لوگ اپنے مووی کیمروں اور
موبائل فون سے ایک دوسرے کی ویڈیو بنار ہے تھے۔ ابھی دن کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی
مقی اچا تک ساحل سے بالگل قریب انتہائی نیچے ایک بڑی اڑن طشتر کی نمودار ہوئی ۔ لوگوں نے
اپنے کیمر نے فوراً اسکی جانب کردئے اوراس کی فلم بنائی ۔ چارسکینڈ تک بینظر آئی رہی اور پھرد کیھتے
ہی دیکھتے عائب ہوگئی۔ بیاڑن طشتری حجم میں بہت بڑی ہے۔ اوراسکی فلم بالکل واضح ہے۔

جی کارٹرنے بھی اڑن طشتری دیکھی

سابق امر کی صدر جمی کارٹر (دور صدارت 1977 تا 1981) وہ واحدامر کی صدر ہے جس نے اڑن طشتری خودد کھنے کا دعویٰ کیا۔ جمی کارٹر کا کہنا ہے:

I don't laugh anynore at people when they say they have seen UFOs because I have seen one myself (An interview to ABC news)

''میں ان لوگوں پر بالکل نہیں ہنتا جو یہ کہتے ہیں کہانہوں نے اڑن طشتریاں دیکھی ہیں' کیونکہ میں خودا یک اڑن طشتری دیکھ چکا ہوں''۔(اے بی می نیوز کوایک انٹریو میں)

جمی کارٹر کے بقول جب وہ1969ء میں جارجیا میں لائنز کلب کے ایک اجلاس میں شریک تھے ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور اور دیگر لوگ بھی اڑن طشتری دیکھنے والوں میں تھے۔ اس کے بعد جمی کارٹرنے یہ وعدہ کیا کہ میں وائٹ ہاؤس میں پہنچنے پراٹرن طشتریوں کے واقعات کی حقیق کے لئے ماہرین اور سائنسدانوں پر مشتل ایک ممیٹی تشکیل دوں گاتا کہ وہ جمیں ان کی حقیقت ہے آگاہ کرس۔

لیکن جمی کارٹرامریکہ کی صدارت پر فائز ہونے کے باوجودا پناوعدہ پورانہ کر سکے۔ کیوں؟ کیا امریکہ میں کوئی اور بھی قوت ہے جو امریکی صدر سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اڑن طشتر یوں کے مالک کے سامنے امریکی صدر بھی ہے بس ہے؟ یا جمی کارٹر کو'' خفیہ طاقت''نے بید ھمکی دی اگر جان پیاری ہے تو اڑن طشتر یوں کو بھول جاؤ؟

برمودا تكون ميں جوغير معمولي واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہیں ان ہے متعلق رپورٹو ل

پر بڑی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔اب ندانہیں مشتہر کیاجا تا ہےاور نہ تقسیم کیا جا تا ہے۔ان واقعات میں اڑن طشتر یوں کا آسان میں دیکھا جانا ، بر مودا کے سمندر میں داخل ہونا اور بر مودا کے سمندر میں یانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچےان کا دیکھا جانا شامل ہے۔

اس رپورٹ کوبھی بختی ہے دبادیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1963ء میں پورٹور کیو کے مشرقی ساحل پر امریکی بحربیہ نے اپنی مشقول کے دوران میں ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس کی رفتار دوسوناٹ تھی اوروہ سمندر کے اندرینچے ستا کیس ہزارفٹ گہرائی میں سفر کررہی تھی۔

اڑن طشتریاں دیکھنے والوں کے پاس فوراً کالے کیڑوں میں ملبوس کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں جوانکواس واقعے کو ندبیان کرنے کی تنبیہ کرتے ہیں۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کی حقیقت کوبھی چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔

## حتیٰ کہاڑتے طیارےاڑن طشتری کے پیٹ میں

امریکی فضائیے کے ایک ائیر میں کے داڈار پر ایک اڑن طشتری ظاہر ہوئی اس کے تعاقب میں امریکی بمبار جیٹ طیارہ 86۔ F فورا اڑا۔ اس طیارے نے اڑن طشتری کی تلاش میں وسیع میدان کا چکر کا ٹاتیجی اچا تک داڈار کی اسکرین پر بیٹھے امریکی اہلکار نے داڈار کی اسکرین پر اڑن طشتری کوسیدھا امریکی طیارے کی جانب آتا ہوا دیکھا ، اس نے طیارے کے پائلٹ کوفور اپنیام ارسال کر کے اس خطرے کی جانب متوجہ کیا ، لیکن چند لمحول میں بی اس کو یوں لگا جیسے اڑن طشتری طیارے سے فکرائی ہے لیکن اس کے بعد راڈار کی اسکرین پر صرف اڑن طشتری نظر آر بی تھی اور طیارے کا کہیں کچھے پیٹنیس تھا۔ راڈار پر مامور اہلکاروں نے اڑن طشتری سے رابط کرنا چا با ایکن اس کے جانب تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے اپنی ان کے اپنے ایک ایکن اس کے اڑن طشتری بھی عائب تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے ایکن اس کمھے اڑن طشتری بھی عائب تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے اندر نگل لیا ہو۔

اس کے بعدامر کمی فوج ، فضائیہ اور تمام انتظامیہ اپنے F-86 طیارے کو تلاش کرتے رہے لیکن پوراطیارہ کہاں غائب ہوا امریکہ کی ٹیکنا لوجی اس کو تلاش کرنے میں ناکام رہی جتی کہ کسی حادثہ کا کوئی نشان یاطیارے کا کوئی ملہ بھی ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔

دوسراحاد شامریکی فوج کے ٹرانسپورٹ طیارے کو پیش آیا جس میں 26 افراد سوار تھے۔ پہلے

حادثے کی طرح اس کو بھی راڈار کی اسکرین پرواضح و یکھا گیا۔راڈار کی اسکرین پر بیٹھے امریکی اہلکار کو اچا تک یوں لگا جیسے اس کے ساسنے کوئی گیند آ کر گری ہولیکن سے گیند نہیں تھی بیاڑن طشتری سے بھی جو اچا تک اس کی اسکرین پر نمودار ہوئی تھی اوراب انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ امریکی فوج کے ٹرانسپورٹ طیارے کی جانب بڑھ رہی تھی ۔راڈار کی اسکرین پر بیٹھے اہلکار نے طیارے کے پائلٹ کو خبر دار کرنا چاہا لیکن اس کو بیر مہلت نہ اس سکی اوراس کے و یکھتے ہی و یکھتے اڑن طشتری پائلٹ کو خبر دار کرنا چاہا لیکن اس کو بیر مہلت نہ اس سکی اوراس کے و یکھتے ہی و یکھتے اڑن طشتری طیارے کے طیارے کے ساتھ اس طرح جاملی جیسے دوجہم ایک ہو گئے ہوں۔ گویااڑن طشتری نے پورے طیارے کو محدود کو محدود کی مرفقار دوگئی ہوگئی اور دا ڈار کی حدود کو محدود کی مرفقار دوگئی ہوگئی اور دا ڈار کی حدود سے فکل کرا کی لیے جس بھی نہ ہوگئی ۔فورا ہی امریکی فضا سے تکل کرا کی لیے جس نا بھی ہوگئی۔فورا ہی امریکی فضا سے حکمت میں آگئی اور علاقے کی فضا سکیں اور سمندر چھان مارائیکن پچھے پنہ نہ لگ سکا۔

اڑن طشتری کا تعاقب.....انجام

کیپٹن تھامس مینٹیل ایک بہت بڑی اڑن طشتری کا تعاقب کرتے ہوئے جان ہے ہی ہاتھ دھو میٹے ۔ جنوری 1948 کو کیٹن مینٹیل نے 9-51 میں پرواز شروع کی۔ اس پرواز کا مقصدایک بہت بڑی اڑن طشتری کی شاخت کی تصدیق کرنا تھا۔ بیاڑن طشتری دن کے وقت کھلے آسان میں بڑی واضح دکھائی وے رہی تھی۔ اڑن طشتری کے تعاقب کے دوران ہی کیپٹن مینٹیل کی موت واقع ہوگئی اور طیارہ چھوٹے چھوٹے نکڑوں میں تبدیل ہوکر فضا عمل بھر گیا۔ طیارے کے جوکلاے ملے انہیں و کھے کریوں گلتا تھا کہ جسے طیارے پرشدید تم کی گولیوں کی ہو چھاڑ کی ہے۔ فوری طور پرائیرفوری کی جانب سے اس حادثے کی جو وضاحت کی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن مینٹیل ذہرہ (Venus) سیارے کا تعاقب کردہاتھا۔

ذراغور سیجئے بھلا زہرہ سیارے کا تعاقب بھی آپ نے سنا ہے؟ حقیقت میہ ہے کہ امریکی حکومت نے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کے بارے میں رونما ہونے والے حادثات پر بھی پردہ ڈالنا چاہا ہےاورا تکی کوشش کی ہے کہ لوگ ان واقعات کے بارے میں اپنی زبانیس بندہی رکھیں۔

اُڑن طشتریوں کے ذریعے انسانوں کااغواء

اڑن طشتری کے ذریعے انسانوں کو اغواء کئے جانے کے واقعات بھی متندحوالوں سے

سامنے آتے رہے ہیں۔ان میں مشہور واقعات یہ ہیں:

ایک واقعہ بیرنی بل اوراس کی بیوی بٹی بل کا ہے۔ بید دونوں امریکی ریاست نیو ہیمپ شائر کے علاقے پورٹس ماؤتھ میں اپنی گاڑی میں سفر کرر ہے تھے۔ بیرنی بل نے کوئی چیز فضاء میں دیکھی ۔ اس نے گاڑی روکی اور دور بین لگا کر دیکھنے لگا اس کی بیوی کا بیان ہے کہ دیکھتے ویکھتے اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے۔"نا قابل یقین نا قابل یقین''۔

و کیھتے ہی و کیھتے اڑن طشتری انکی کار کے اوپڑتھی۔ دونوں کاریش سوار ہوئے۔ وہ بھا گنا چاہتے تقطیکن انہوں نے ایک سیٹی کی ہی آ وازئی جیسے ریڈیو سے سیٹی نگلتی ہے۔اس کے کان میں پڑتے ہی ان پر نیند طاری ہوتی گئی۔ان کو 19 سمبر 1961ء میں اغواء کیا گیا۔ دو گھٹے کے بعد ان کوچھوڑ دیا گیا۔

1975ء میں امریکی ریاست امریز ونا کے علاقے اسنوفلیک کے قریب جنگلات کا افسر والٹن اپنے پانچ دستوں کے ساتھ جار ہا تھا۔ پانچوں نے اپنی کار کے اوپرایک روشنی کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔والٹن گاڑی ہے کودااورروشنی کی جانب دوڑ لگادی۔اسی وقت اسکے او پرایک شعاعً پڑی اور وہ زمین پرگر پڑا۔اسکے دوستوں نے اسکوگر تا دیکھیے کراسکی طرف دوڑ لگائی .....لین والٹن غائب تھا۔ دوستوں کی بمجھ میں نہیں آ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسکوآ سان نگل گیایاز مین کھا گئی۔ پانچ دن کے بعد والٹن اسی جگہ کے قریب سے ملا۔اس نے بتایا کہ وہ پانچ دن اڑن طشتری میں اسی مخلوق کے ساتھ رہا ہے۔

1976ء امریکی ریاست'' مین'' کے جنگل الاگاش میں آ رٹ کے جارطلباء سیر وتفریج کے لئے آئے ہوئے تھے۔انکو کیا پیتہ تھا کہ اضیں ایسی جگہ کی سیر کرائی جانے والی ہے جسکے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنتے رہے ہیں۔

اس جنگل میں اڑن طشتری اتری اوران کواغواء کرکے لے گئے۔ان پرمختلف تجربات کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ میہ واقعہ الاگاش اغواء کے نام ہے مشہور ہوا۔ اس اغواء میں دلچسپ بات میہ ہے کہ ان چارش سے جیک نامی طالب علم اس واقعہ کے بعد حساب (Math) میں ماہر ہوگیا۔ طالا نکہ اس سے پہلے وہ حساب میں بالکل دلچپی نہیں لیتا تھا اور آرٹ میں بھی اس کا کام بہت عمدہ ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ پرکسی چیز کا نشان ہے۔کوئی بھی ڈاکٹر اس نشان میں عمرہ بین بین بنا میں جی گارگر اس نشان کے بارے میں نہیں بتا رکا حتی کہ لیبارٹری رپورٹ میں بھی کے تعین نہ ہو سکا۔

1989ء میں نیویارک کے پر جوم علاقے مین بٹن کے ایک اپارٹمنٹ کی بارہوی منزل پر
اپنے شو ہر کے ساتھ سوئی' (لیڈ ا' کواڑن طشتری والوں نے انحواء کرلیا۔ اس پرخوب تجربات کے
اور چھوڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد لنڈا کی گرانی کے لئے امریکی انتظامیہ کی جانب سے دوخفیہ
ایجنٹ لگادئے گئے کیکن ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ 30 نومبر 1989ء کی صبح تین بجے
نیویارک جیسے رات جا گئے شہر کے بڑا و بڑے'' مین بٹن'' میں اڑن طشتری نمودار ہوئی اورلنڈا کے
نیویارک جیسے رات جا گئے شہر کے بڑا و بڑے'' مین بٹن'' میں الاقوامی سفارت کا رجمی اس واقعہ کا مینی
اپارٹمنٹ کے او پر چکر کا ٹتی رہی ۔ ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی سفارت کا رجمی اس واقعہ کا مینی
شاہد ہے جواپی کا رمیں کی میٹنگ ہے واپس آ رہا تھا۔ جب ان کی کاروں کا قافلہ بروکلیوں برج پر
پہنچا توان سب کی کاروں کے آئجن خودہی بند ہوگئے۔

اڑن طشتریوں کے کچھ شہور حادثات

روزويل كريش..... 2 جولائي 1947 بدھ كى شام روزويل نيوميكسكو ميں اڑن طشترياں

حادثے کا شکار ہوگئیں \_روز ویل آرمی ائیر ہیں نے ان اڑن طشتر یوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔اس میں آٹھ اجنبی ( Aliens) تھے جن میں سے چھم پکھے تھے اور دوزندہ تھے۔ (اٹٹین ٹن فرائڈ مین کی کتاب, Crash at Corona)

اسکے بعداڑن طشتری والوں ہے امریکی حکومت نے ایک خفیہ علاقے جسکوا پریا 51 کہا جا تا تھا، خفیہ ندا کرات کئے۔روز ویل ڈیلی ریکارڈ اخبار نے اس حادثے کی خبر 8 جولائی 1947" کو پہلے صفحہ پر اس سرخی کے ساتھ شاکع کی:" RAAF Captures Flying" "Saucer On Ranch in Roswell Region"

یہ با قاعدہ پریس ریلیز بھی جوامر کی ائیرفورس کے کرنل ولیم بلین چرڈ کے تھم سے میڈیا کو جاری کی گئی تھی لیے الیک جاری کی گئی تھی لیکن چیرت کی بات ہے کہ کرنل ولیم نے چند گھنٹے بعد ہی اپنی اس پریس ریلیز کی تر دید کردی اور اگلے دن کے اخباروں میں یہ بیان شائع کرایا کہ بیاڑن طشتر یاں نہیں بلکہ موتمی غمارے بھے، ذرا آپ امریکیوں کی سادگی پرخور سیجئے۔ امریکی ائیرفورس کے کرنل کو اتنی بھی پہچان مذہوسکی کہ بیغارے ہیں یااڑن طشتریاں؟

تمام لکھنے والوں کومجبور کیا گیا کہ وہ بھی یجی لکھیں ۔ایبا نہ کرنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں ۔لیکن میک ہریزل جس نے تباہ شدہ اڑن طشتریوں کا ملبہ سب سے پہلے دیکھا تھا اس نے 9 جولائی کے مضمون میں صاف کہا کہ وہ مومی غباروں کواچھی طرح پچیا تا ہے لیکن اس بار جوملہ اس نے دیکھا وہ غبار نے بیس تھے۔

اس مضمون کے فوراُ بعد ہریزیل کو کئی دنوں کے لئے غائب کردیا گیااور جب وہ واپس آیا تو اس موضوع پر پھر بھی بات نہیں کی ۔جیسےا ہے سانپ سؤگھ گیا ہو۔

بر ودا تکون اوراڑن طشتریوں پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلٹز نے 1980 میں روز ویل انسی ڈینٹ (Roswell Incident) کے نام سے کتاب کھی ہے جس میں انھوں نے نوے عینی شاہدین کے انٹرویو کئے ہیں کہ اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن طشتریاں حادثات کا شکار ہوکرز مین برگر چکی ہیں۔

اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں

جیا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ برمودا تکون کے اندر پانی میں مختلف فتم کی روشنیاں ،آگ کے

گولے چمکدار بادل اور اڑن طشتریاں داخل ہوتی اور تکلتی ہوئی دیکھی جاتی رہی ہیں۔اس موضوع پرڈاکٹر مائیکل پریسٹر کا تحقیقی مقالہ کافی مدلل ہے، کیونکہ انھوں نے اس علاقے میں خود کافی وقت گذارا ہے اور سمندر کے نیچے خوطہ خوری بھی کرتے رہے ہیں۔

" بھے بتایا گیا کہ (AUTEC) محقیقاتی ادارے کے علاقے میں متعدد اڑن طشتریاں دیکھی گئی ہیں۔ بیاینڈ روس کے جزائر بہاماس پرامریکی بحربیکا مرکز ہے۔ جبکہ بعض ریسری اسکالر کا خیال ہے کہ (AUTEC) ہی سمندر کے اندر "ایریا 51 "ہے۔ بیدوہ علاقہ ہے جہال امریکی حکومت کی جانب ہے اڑن طشتریوں پر خفیہ تحقیقات کی جارہی ہیں۔ اور جہال وقنا فو قنا اڑن طشتریاں بھی آتی جاتی جاتی ہیں۔

ایک مؤرخ ہونے کے ناطے میں نے اس سمندر کے اندر تہد میں جانے کا فیصلہ کرلیا۔ یہ علاقہ اینڈروس میں فلوریڈا کے مغربی پام ساحل سے کے امیل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ وسیج علاقہ ہے جو کہ خفیہ منصوبوں کے لئے استعمال کیا جارہا ہے۔ یہاں پانی کے اندر غاریں، '' خیلے سوراخ''(Blue Holes) بھی ہیں۔

مجھے کی ذرائع سے بیمعلوم ہوا کہ اینڈروس میں کی سیکورٹی انتہائی خفید پیانے پر کی جاتی ہے۔ اینڈروس کے پانیوں میں بجیب وغریب فتم کے جہاز دیکھے جاتے رہے ہیں۔ جواڑن طشتر یوں سے بھی الگ کوئی سواری معلوم ہوتی ہے۔اس جدید سواری کی حرکت نا قابل یقین حد تک پرسکون ہے۔لیکن اسکاموڑ کا نمااتنا تیز ہے کہ انسان کواپنی آٹھوں پردھوکہ ہونے گئے۔

ا یک بڑے تا جرنے مجھے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ وہ ایک بار کشتی پر اینڈ روس (امریکہ) کے ساحل پر تفریج کی غرض سے نکلا۔ موسم بالکل صاف تھا۔ اسے دو میل کے فاصلے پرایک بڑاساساکن جسم نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ یہ وہیل مجھلے ہے۔ وہ اپنی کشتی کواسکے اور قریب لے گیا۔ یہ مجیب طرح سے چمکتی ہوئی کوئی انتہائی جدید تسم کی سواری تھی اور انسانوں کی بنائی ہی گئی تھی۔ اچا تک بیاتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ ویکھتے ہی دیکھتے سمندر کی موجوں کی نے بھائب ہوگئی۔

بجھے اس سازش کے بارے میں بھی بتایا گیا جوزیر سمندر''اریا 51'' کے موضوع سے متعلق ہے۔ نومبر ، 1998 میں فلور یڈا میں واقع امر کی خلائی تحقیقاتی ادارے'' ناسا'' کے ہیڈ کوارٹر میں، میں نے ایک انٹرویو کیا۔ اے مجھے بتایا کہا کیا انتہائی معزز اور عالمی شہرت یافتہ برطانوی غوط

خور'' روب پام'' (Rob Palmer) جو بہاماز میں واقع'' بلیو ہولا'' تحقیقاتی مرکز کا کئی سال
تک ڈابر ئیکٹر بھی رہا، اسکا کہنا تھا کہ'' بلیو ہولا'' در حقیقت سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں
ہیں۔اسکے خیال میں بیاڑن طشتر یوں کے نگلنے کی جگہ ہو سکتی ہیں۔ اس علاقے اور'' ایریا 51''
کے بارے میں اسکی تحقیق کا میابی ہے آگے بڑھ رہی تھی۔ جولائی 1997 میں اسرائیل کے
برا احمر میں فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجترف جھے بتایا کہ بہت
کو احمر میں فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجترف جھے بتایا کہ بہت
کو گول کا بید خیال ہے روب یا مرکو AUTEC تحقیقاتی ادارے کے حکام نے قتل کرایا ہے۔
کو وک کا بید خیال ہے روب یا مرکو 6 بہت بھے جان چکا تھا۔ (مقالہ'' برمودا ٹرائنگل اسٹار گیٹ' از

## ا ژن طشتریاں سمندر میں

''یا کتوبر 1949 کے آخری دن تھے۔ہم گوانتا نامو ( کیوبا) ہیں ایک مہم کے بعد والیس اگرے تھاں وقت ہمارا جہاز کیوبا کے شال میں سفر کرد ہا تھا۔ بیشتر ملاح (Crew) جہاز کی پوزیشن سے واقف نہیں ہوتے گر میں چونکہ جہاز رائی سے مسلک تھااس لئے میں جانتا تھا کہ ہم کہاں جارے تھے ؟ہم اس وقت تکون کے علاقے میں تھے اس وقت رات کے گیارہ نگ کہاں جارے تھے ؟ہم اس وقت تکون کے علاقے میں تھے اس وقت رات کے گیارہ نگ کر پینتالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرخ کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینظر سے -30 پینتالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرخ کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینظر سے -9 کوئی چاہا کہ جہاز کے دائیں جانب والے نگراں نے کوئی چیز دیکھی ہے اور بے ہوش ہوگیا ہے۔ کوئی اور چلایا کہ جہاز کے دائیں جانب والے نگراں نے کوئی چیز دیکھی ہے اور بے ہوش ہوگیا ہے۔ کوئی اور چلایا کہ دراڈار پر پچھنظر آرہا ہے؟باہر کوئی پراسرار چیز ہے۔ہم سب اس چیز کو دیکھنے باہر نگلے میے چاند جسے تقریباً ایک ہزار گنا نظم میں چاند ہے تقریباً ایک ہزار گنا زیادہ تھا جسے سورج نگل رہا ہو۔وہ چیز خود بہت روش تھی گراس میں سے روشی خارج نہیں ہورہی تھی اربی تھی۔ دیارت کا تھیا جارہی تھی۔ دیارت کی تھیلتی جارہی تھی۔ دیارت کی تھیلتی جارہی تھی۔ ایک خال سے بار کی جانب ہی تھی۔اندر سے نہیں آربی تھی)۔وہ بتدری پھیلتی جارہی تھی۔

رابرٹ پی ریلے .....وہ افق پر گیارہ یا پندرہ میل فاصلے پر بلند ہوتی جار ہی تھی \_تقریباً پندرہ منٹ تک اس کا مجم پھیلتا گیا۔

چارس برافر ....اے کتنے اوگوں نے دیکھا؟ کیا کسی نے اس کافوٹو کھینچا؟

رابرٹ ....ستریا ایک سوآ دمیوں نے اسکا مشاہدہ کیا ہوگا۔ان میں سے اکثر تو وقتی طور پر اپنے حواس ہی کھو بیٹھے تھے ہر خفص اس قدر مبہوت ہو چکا تھا کہ کسی کوفو ٹو کھینچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ حارلس برلٹز .....اصل جاند کہاں تھا؟

رابرٹ .....آسان پر، آسان بالکل صاف تھا ہم نے جو پکھاد ، چاند ہر گرخبیں تھا۔ چارلس برلٹز ..... کیا تمہارے خیال میں اس واقعے کی رپورٹ کی گئی تھی؟ رابرٹ ..... یقیناً اس واقعے کولاگ بک (جہاز میں موجودیا دواشت لکھنے کی ڈائری) میں

ر ابرے سے ہیں ہیں۔ ان واسے وہ ک جب ربہاریں و اور عاصف ک وہ وہ کہ است درج کیا تھا۔ لیکن جب ہم نارفوک پہنچاقو چندافسران عرشے پرآئے اور جہاز کی لاگ بک اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جولاگ بک میں نے دیکھی اس میں صرف رائے کی تبدیلی کا ذکر تھا اس کے سوا کچھ ندتھا۔

حارلس برلٹر ..... کیااس کے بارے میں کچھاور بھی کہا گیا؟

رابرٹ ..... جی ہاں! اگلے روز ہم نارؤک پنچے۔ برخض اس واقعے کے بارے میں بات کر دہاتھا۔ ہمارے کپتان نے ہمیں ایک جگہ جمع کیااور کہا کہ ہم اس واقعہ کا کی ہے تذکرہ نہ کریں۔ بیدواقعہ 'لائٹ گائڈ ڈ میزائل ڈسٹر ائز' نامی جہاز پر مامور راڈ ارآپریشنل انٹیلی جنس'' رابرٹ پی ریلے'' کا ہے۔ جبکا انٹرویو برمودا تکون پرخفیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلٹز نے اپنی کتاب' The Bermuda Triangle'' میں نقل کیا ہے۔

10 اکتوبر 1973 کو بوالیس کوسٹ گارڈ کٹر جب گوانتا نامو ( کیوبا) کی جانب سفر کررہا تھا تو اس کے عرشے پر نگراں عملے نے بڑے واضح طور پر پانچ اڑن طشتر بوں کو ۷ کی شکل میں جہاز کی حدوداوراس کے او پر سے پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ہرا یک طشتر ک ۷ کی شکل کی تھی۔ جن کی پرواز بہت تیز تھی اور جہاز کی طرف آتے اور دور جاتے ہوئے ان کے رنگ بھی سرخ اور بھی نارنجی رنگ میں بدل رہے تھے۔

11 اپریل 1963 کو ہوئنگ 707 کے پائلٹ اورانجینئر نے دیکھاوہ''سان جوآن' سے نیویارک کی طرف پرواز کررہے تھے، کہ برمودا تکون کے علاقے میں سمندر سے گوبھی کے پھول کے مانند پانی کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور محقق بلی بوتھ اپنے مقالے اڑن طشتریاں برمودا تکون میں'' (UFO in the Bermuda Triangle)

لکھتے ہیں:

بھے امری بھر ہے طیارہ بردار جہازیوایس ایس جان ایف کینیڈی پر موجود عملے کے ایک فخص نے بتایا کہ وہ اے ۱۹ میں امری بھر ہے جہازیوایس ایس جان ایف کینیڈی پر نارٹوک، ورجینیا ہے واپس آ رہا تھا۔وہ اس جہاز پر مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر تھا۔تب بی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر تھا۔تب بی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی بر تھا۔تب بی مواصلات کے مرے میں موجود سب بی الوگول نے کسی کو چیختے ہوئے سنا ''جہاز کے او پر کوئی چیز منڈلار بی ہے۔ تھوڑ بی دیر بعد کوئی اور چلایا'' دنیا فٹا ہونے والی ہے۔'' میں کر بھارے کمرے سے چھآ دمی اوپر کی طرف دوڑ ہے۔انھول نے او پر نظر ڈالی تو وہ مجبوت رہ گئے۔انکے او پر ایک بہت بڑا اور کی کر اگوں مربا تھا۔ بیدا ڈن طرف دوڑ ہے۔انکی اوپر ایک بہت بڑا کر اگھوم رہا تھا۔ بیدا ڈن طرف رگ میں تبدیل ہوجاتی تھی۔ بیتقریباً میں سیکنڈ تک جہاز کے اوپر بیوٹ رہی تھی جو نہیں ہو بیلی سے نارٹی رنگ میں تبدیل ہوجاتی تھی۔ بیتقریباً میں سیکنڈ تک جہاز کے اوپر ایک رہی ۔ اس دوران جہاز کے کہاس ، راڈار اور دیگر آلات معطل رہے۔ جہاز پر موجود 4-4 فینٹم طیارے اساد نہیں ہو سکے۔

چنددن بعد جب جہاز نارفو ک کے قریب پہنچا تو ایک کیٹن آیا اور اس نے تنبیہ کی کہ جو پکھ جہاز پرآپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ جہاز تک ہی محدودر ہنا جا ہے ۔

میا می فلوریڈا کے ایک ماہر ملاح ڈون ڈلمو ینگود و بارا نکاسامنا کر چکے ہیں۔ان کے مطابق اکتوبر 1969 میں وہ سمندر میں منتے کہ تھوڑے سے فاصلے پر بی انہیں بڑی تیزی کیساتھ کوئی آبدوز نما چیز آتی دکھائی دی۔ یہ آبدوز نہیں تھی۔اس کا رنگ سرمکی تھا اوراس کی لمبائی 150 سے دوسوفٹ تک تھی۔ وہ ٹھیک اس کی سمت آربی تھی اور نگراؤ بھینی تھا۔ ڈون ڈلمو ینکو کہتے ہیں کہ میں نے موٹر بندکی اور بس دعا کمیں ما تکنے لگا۔ پھر میں جران رہ گیا کہ وہ آبدوز نماچیز میری کشتی کے بنچے سے خوط لگا کراپی راہ چلتی دور نیلے یا نیوں میں غائب ہوگئی۔

برموداتکون کے پانی کے اندرغوطہ خوروں نے بار ہاسفید چمکدار بجیب قتم کی سواریاں دیکھی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔انکا خیال ہے کہ سیونی اڑن طشتریاں ہیں جنکو پانی سے نکلتے اور داخل ہوتے دیکھا جاتارہاہے۔

اڑن طشتریاں....آزادی صحافت کہاں ہے؟

امریکه کی ذبنی غلامی میں مبتلاءلوگ وہاں کی انسانی آزادی اور آزادی صحافت کی تعریفیں

کرتے نہیں تھکتے۔ یہ خیال محض مرعوبیت ہے ورندوہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں صرف انہی امور پر لکھنے بولنے کی آزادی ہے۔ جس سے وہاں کی خفیہ تو توں کے مفادات پرضرب نہ پڑتی ہو لیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ جس کووہ فلاہر کرنا نہ چاہتے ہوں اس بارے میں امریکی صدر کو بھی منص بندر کھنے پرمجبور کردیتے ہیں۔

برمودا تکون اور اڑن طشتر یول کے بارے میں سیکڑوں تحقیقی ٹیمیں بنائی گئیں ۔ تحقیقات ہوئیں لیکن رپورٹ بھی منظرِ عام پرنہیں آنے دی گئی۔ تمام رپورٹیس فائلوں میں بند پڑی رہ گئی گئیں ایس میں میں میں منظر عام پرنہیں آئے دی گئی۔ تمام رپورٹیس فائلوں میں بند پڑی

گئیں۔اگر کسی نے بات نہ مان کرا پی تحقیق کو جاری رکھا تو اسکو جان ہے ہی ہاتھ دھونا پڑا۔ ابتداء میںاڑن طشتریوں کی حقیقت کو چھیانے کیلئے خفیہ قو توں کی جانب ہے یہ یروپیگنڈہ

ابداء کی ارف سریوں کی سیک و پھپاتے ہے سیدر روں کا جاتے ہیں۔ کیاجا تارہا کہ اڑن طشتری دیکھنے کی گواہی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں ۔ کیکن جب وائٹ ہاؤس کے اوپر بیک وقت ہیں اڑن طشتریاں نظر آئیں تو اب ایک اور بہانا بنایا گیا۔ لوگوں

بب را ہے۔ کو پیتایا گیا کہ یکسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو'' کپٹک' منانے ہماری زمین پرآ جاتی ہے۔ معالی کیا کہ یک اور سیارے کی مخلوق ہے جو'' کپٹک' منانے ہماری زمین پرآ جاتی ہے۔

آپ خور بھے سکتے ہیں کداگر سے کی اور سیارے کی مخلوق ہے تو ایکے بارے میں شخفیق کرنے والوں کوموت کی نیند کیوں سلادیا گیا۔ چنا نچہ غیر جانب دار محققین کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے بارے ہیں ایسا کچھ ضرور ہے جسکو امریکہ میں موجود انتہائی طاقتو رلیکن خفیہ ہاتھ و نیا والوں سے

پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جیسوب کو جو اڑن طشتریوں اور برمودا کون کی حقیقت تک پہنچنے میں کا میاب ہوگئے تھے پراسرار طور پر قبل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر جیسوب اپنائن کے بارے میں ڈاکٹر ویلٹھائن سے گفتگو کرنے جارہ تھے۔لیکن ان کوراستے ہی میں ماردیا گیا۔ ان کی کار کے انگر ویلٹھائن سے ایک فیوز نسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جسکے نتیج میں کار بی موثو اس کسائیڈ گیس کار کے اندر بجر گئی تھی۔ ڈاکٹر ویلٹھائن کے بیان کے مطابق ''جس وقت پولیس ڈاکٹر جیسوب کی کار کے پاس پہنچی اس وقت ڈاکٹر زندہ تھے (اس کا مطلب ہے کدان کو مرجانے دیا گیا) اسٹے نظریات بہت ایڈ وانسڈ تھے اورا سے اوگ موجود تھے جنہیں ان نظریات کا لوگوں کے دیا گیا) اسٹے نظریات بہت ایڈ وانسڈ تھے اورا سے اوگ موجود تھے جنہیں ان نظریات کا لوگوں کے

سامنے آنا پیند ٹییں تھا۔'' اس کے بعد ڈاکٹر جیسوب کے تحقیقی سلسلے کوایک اور بڑے سائنسداں جیمس ،ای میکڈ ونلڈ نے آگے بڑھانا چاہا کیکن 13 جون 1971 وکواس کے سرمیں گولی مار کراس کو بھی خلاؤں سے پار پہنچادیا گیا۔سرکاری اعلان وہی تھا کہاس نے خود کشی کی ہے۔

ای جرم کی پاداش میں ایک اور سائنسدان روب پامر کوزندہ ہی بحرا تحریمیں ڈیودیا گیا۔ سابق امریکی صدر جی کارٹروعدے کے باوجوداس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرا سکے۔ برطانیا ورام یک میں کی وزراء اعظم اور صدوراپی امتخابی مبمول کے دوران ، اپنے دوٹروں سے بیدوعدہ کر چکے تھے کیدوہ انگیشن میں کامیاب ہوکران تمام رپورٹوں کا منظر عام پرلائیں گے جواڑن طشتریوں سے متعلق فائلوں میں بند پڑی ہیں۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی وعدہ کرنے والوں میں بند پڑی ہیں۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی وعدہ کرنے والوں میں بند پڑی ہیں۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی وعدہ کرنے والوں میں بند پڑی ہیں۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی ہیں۔

غورکرنے کی بات ہے کہا گریہاڑن طشتریاں خلائی مخلوق کی ملکیت ہیں تو اسکے بارے میں رپورٹ شائع کرنے میں امریکی صدراور برطانوی وزیرِ اعظم کو کیا چیز روک رہی ہے۔ اور شحقیق کرنے والوں کو تل کیوں کرادیا جاتا ہے۔

# اڑن طشتریوں میں سفر کرنیوالے عام انسان ہیں

جن محققین نے غیر جانبداری کے ساتھ برموداتکون پر تحقیقی کام کیا ہوہ اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اڑ ن طشتر یوں والے کوئی خلائی کلوق نہیں جیسا کہ ان کے بارے میں بیتا اثر وینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بلکہ ہماری ای دنیا کے انسان ہیں۔ ابستہ وہ اپنے جلیے اپنی اور اپنی چال اُحمال جاتی رہی ہے انکاجم ہمارے جم کی سے بیتا اثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ خلائی کلوق ہیں۔ انکاجم ہمارے جم کی طرح ہے ۔ ناک ، کان ، منہ ، آ تکھیں ، ہاتھ ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اسکی دلیل ہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل ہیں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔ اسکی دلیل ہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل ہیں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔ اسکی دلیل ہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ البتہ وہ ہم زبان میں بنہ جاتے ہوئے صرف انتا مطابق افواء کرنے والے ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ البتہ وہ ہم زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مشہور سائنسدان البرٹ آ نکھا ٹن کا بھی اس بارے ہیں کی نظر یہ (شایع کم یہیں ) ہے خت مشہور سائنسدان البرٹ آ نکھا ٹن کا بھی اس بارے ہیں گئی الاس بی نظر یہ (شایع کم یہیں ) ہے خت روزہ الاسبوع العربی نے ۲۹ جنوری ۱۹۷۹ء کے شارے ہیں گئی الاس جن ہاتھوں کے کٹرول ہیں ہیں وہ بھی شک ونز دیداڑ ن طشتریاں موجود ہیں اور بیاڑ ن طشتریاں جن ہاتھوں کے کٹرول ہیں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔ " (بحوالہ برمودا ٹرائنگل: مصنف راجیوت اقبال احمہ)

جواڑن طشتریاں حادثات کا شکار ہو کئی ان میں سے ملنے والی لاشیں انسانوں کی تھیں۔اگریہ انسان بی جی تو انکابادشاہ باما لک کون ہے؟اس قد رجد پیرٹیکنالو جی اور بے پناہ خفیہ کمین گاہوں میں جیئے کروہ کس کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ امریکی صدر آئزن باور سے انھوں نے ملاقات کی ،دیگرام کی صدورائے بارے میں رپورٹیں شائع کیوں نہیں کرتے؟

ان سب ہاتوں سے میں بھی میں آتا ہے کہ انگی حقیقت کے بارے میں اس یہودی لا لی کواچھی طرح علم ہے جوامریکہ و ہرطانیہ سمیت اس وقت تمام دنیا پر قابض ہے۔ جبکہ اڑن طشتری والے، خواہ وہ جو بھی ہیں ،اس یہودی لا فی سے زیادہ طاقت ور ہیں۔

وہ کون ہیں جو ہماری اس معلوم و نیا کی ٹیکنالو بی ہے کئی صدیاں آگے ہیں؟ فضاؤں ، خلاؤں بھنگی وتر میں اگرائے پاس آئی جدید ٹیکنالو بی ہے تو دیگر روز مرہ کے استعال کی اشیاء انکے پاس کیسی ہوگئی؟

آ ہے آ گے بڑھنے سے پہلے ذراا کی زندگی کے بارے میں تصور کرتے چلیں۔ ان باتوں کی روشن میں اگر دیکھا جائے کہ برمودا تکون والوں کے پاس اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں جوٹیکنالوجی ہوگی وہ اس وقت کتنی ترتی یافتہ ہوگی ۔مثلاً

- میڈیکل کے شعبے میں: جیسا کہ پہلے بعض اغوا ، کنندگان کے حوالے سے یہ بتایا جاچکا ہے کہ اڑن طشتری والول سے ملاقات کے بعدان میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی نیز فادر فریکسیڈو کے بیان کے مطابق دائی اور پیدائش مریضوں کا صحت یاب ہوجانا۔ اس بات سے اس شعبے میں ان کی ترقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دائی اور پیدائش مریضوں کا کا میاب علاج کر سکتے ہیں۔ جے د کھے کر کمزورا میان والے انھیں شاید خدا ہم پیشیس۔
- ویٹرنری لیعنی جانوروں کی بیاریوں کا شعبہ: اس وقت ایسے میکے مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو لگانے سے مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو لگانے سے گائے ہیں ۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ برمودا والوں کی اس شعبے میں ترقی کا انداز ولگائے ۔ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ گائے ہجینیوں کے محمن دودھ سے مجرنے کے علاوہ تحنوں کو دودھ سے سکھانے کی قوت بھی حاصل کر چکے ہیں؟ یقینا کیزرشعا عوں کے ذریعے میں کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کلونگ کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کوزندہ کرے دکھا تھے ہیں؟

کہ کیتی باڑی ..... لیزرشعاعوں کے بارے میں آپتھوڑا بہت جانے ہو تگے۔اس وقت کی علیالوجی میں اس کو جدید ترین سمجھا جارہا ہے۔ لیزرشعاعوں کے استعال پر اگر کوئی قوت عبور حاصل کر چکی ہوتو وہ ایسے ایسے کارنا ہے انجام دے علی ہے کہ لوگ اس کو ججھ کراس کی طاقت پر ایمان لا بیٹھیں گے۔ لیزرشعاعوں کے ذریعے بڑے سے بڑے سرمبز کھیتوں کومنٹوں میں علیا کر ججر بنایا جاسکتا ہے۔ بجر زمین کو لہلہاتے ہرے بھرے کھیت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ آسانی کے لئے اسکوتفصیل ہے بیچھتے چلئے۔

آپ ئی دی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر جو پچھ دیکھتے ہیں بیصرف شعاعیں ہی ہوتی ہیں۔ جو مختلف جاندارو ہے جان مناظر کی شکل میں آپواسکرین پر نظر آری ہوتی ہیں۔ ان مناظر کود کھنے کے لئے ابھی آپایک اسکرین کھتاج ہیں۔ لیکن منتقبل قریب میں بیسب پچھ دیکھنے کے لئے ابھی آپایک اسکرین کھتاج ہیں براہ راست کی بھی جگہ مار کر بیسب پچھ دیکھا جا سکے اسکرین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیز رشعاعیں براہ راست کی بھی جگہ مار کر بیسب پچھ دیکھا جا سکے گارجی کہ فضاء میں بھی ۔ یعنی آپ دیکھیں گا کہ کسی چوک پر کمپنی کا اشتبار آپکوٹر کت کرتا ہوانظر آر با ہوگا۔ لیکن سائن بورڈ کے بغیر ۔ اشتبار کے لئے سائن بودڈ کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ جلکہ براہ راست فضاء میں لیز رشعاعوں سے وہی منظر بنادیا جائے گا جو سائن بورڈ پر لکھایا بنایا جا تا ہے ۔ اس طرح ٹی وی اسکرین پر لیز رشعاعیں ڈال کر سرسز کھیت کا منظر دکھا نا چاہیں تو دکھایا جا سکتا ہے ۔ اس طرح ٹی وی اسکرین پر لیز رشعاعیں ڈال کر سرسز کھیت کا منظر دکھا نا چاہیں تو دکھایا جا سکتا ہے ۔ اس طرح ان شعاعوں کے ذریعے بڑی بڑی میارتوں کو عائب کر دینا ، زبین اور سمندر میں زلز لے پیدا کرنا ۔ انسان کے دو نکڑ ہے کر کے لوگوں کو دکھانا ۔ یعنی بعض چیز وں میں حقیقی تبای اورا کشر میں نظر بندی کا کام لیز رشعاعوں سے لیا جا سکتا ہے۔

اس وقت امریکہ کے پاس لیزر گائیڈ ڈ میزائل ،طیاروں اورمزائلوں کوتباہ کرنیوالی لیزر شعاعیں ہیں لیکن ابتدائی مرحلے میں ۔تو کیا آپ کا ذہن اس بات کوشلیم کر ریگا کہ برمودا تکون والے لیزرشعاعوں پرعبورحاصل کر چکے ہیں؟

ونیا کا جدید مواصلات کا نظام : اڑن طشتر یوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کدان کے ظاہر ہونے سے دنیا کا جدید مواصلاتی نظام مھپ ہوکررہ جاتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے سیٹیلائٹ کی فلموں کو صاف کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس میدان میں وہ کتنے آگے

ہو تگے۔ دنیا کے تمام ای میل ،فون کالیں ،ایس ایم ایس کیا پہلے ایکے پاس جاتے ہیں؟

انٹرنیٹ نظام کے بارے ہیں اہل فن کے ہاں بیرمشہور ہے بیرسارا نظام پینظا گون سے
کنٹرول ہوتا۔اسکا' مین سرور' (Main Server) پینٹا گون ہے۔شایداییا نہیں ہے۔ بلکہ
برمودا والوں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے کے بعد سے کہا جاسکتا ہے کہ بیرسارا نظام الحکے
سامنے اس طرح ہے جیسے کمپیوٹر کی اسکرین آ کچے سامنے۔ کیونکہ بیرسارا نظام سٹیلا کٹ سے چل رہا
ہے۔سٹیلا کٹ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ برمودا کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کس طرح
سٹیلا یٹ کے ڈیٹا کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔

کوئی بھی کمپیوٹرانٹر نیٹ سے مسلک ہونے کے بعد کیا اتلی نظروں سے بچارہ سکتا ہے۔
نادرا،آن لائن بینکنگ، فلکنگ ،شاپنگ، جگہ جگہ سگے سیکورٹی کیمرے بیہ سب معلومات برمودا کی
کھڑکیوں (Windows) سے انہی قوتوں کے پاس تو نہیں جاتیں۔اور یہ جو ونڈوز
کھڑکیاں آپ اینے کمپیوٹر میں استعال کرتے ہیں، بھی سوچا یہ س کی کھڑکیاں (ونڈوز)
ہیں۔ یہ کھڑکیاں آپ کیلئے ہیں یا برموداوالوں کے لئے جن سے وہ ساری دنیا کو جھا تک رہے ہیں؟
بازار میں ایسے جدید لیپ ٹاپ دستیاب ہیں جو ہروقت انٹرنیٹ سے مسلک رہتے ہیں۔ آپ
اس میں جننا بھی ڈیٹار کھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں گیگا یا کروڑ گیگا۔لیکن ان میں بارڈ ڈسک
نہیں ہے۔ بلکہ آپ جو کئے بھی اپنے کمپیوٹر میں ڈال رہے ہیں وہ'' مین سرور'' میں موجود ہے۔ آپ
جب بھی چاہیں اپناڈیٹا اپنی اسکرین پرد کھے سکتے ہیں۔... جب تک ''مین سرور'' والے چاہیں۔
جب بھی چاہیں اپناڈیٹا اپنی اسکرین پرد کھے سکتے ہیں۔... جب تک ''مین سرور'' والے چاہیں۔

لىكن....وە بىن كون؟

برمودا تکون کے بارے میں اب میں وال باقی رہ جاتا ہے کہ میکون لوگ ہیں اور اتنی جدید شیکنالوجی ان قو توں نے کس ہے جنگ کرنے کے لئے بنائی ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمیں میٹیس بجولنا چاہئے کہ دنیا میں خیر اور شرکی قو تیں پائی جاتی ہیں اور اس وقت خیر وشر اور حق و باطل کے درمیان معرکہ فیصلہ کن مراحل ہے گزر ہاہے۔

چنانچہ ہمیں مید ذہن شین رکھنا چاہئے کہ برمووا تکون میں موجود قو تیں یقینا شرے تعلق رکھتی ہیں۔
اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میتمام تیاری دنیا سے حق کو ختم کر کے باطل کی حکومت قائم کرنے ،

تی کومٹا کر جھوٹ کاراج قائم کرنے ، اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے بٹا کر جھوٹے خدا
اور ابلیس کی پروردہ کانے وجال کی خدائی کے سامنے دنیا کو جھکانے کے لئے کی جارہی ہیں۔ جس
فتم کے واقعات برمودا تکون اوراڑن طشتر یوں کے سلسلے میں سننے میں آتے رہے ہیں اگر
احادیث نبوی کی روشنی میں اٹکا تجزیہ کیا جائے تو ایک مسلمان کا ذہمن فورا اس فتنہ عظیم کی طرف جانا
چاہئے جو تاریخ انسانی کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ جس فتنے سے ہرنجی نے اپنی امت کوڈرایا
ہے اور ہمارے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی امت کوبار بارڈرایا کرتے تھے۔

یہ فتند د جال ہے جس کو یا د کر کے صحابہ کرام گرونے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مندر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے (ابن صیاد) کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوملی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں ،تو آپ خود اس کے گھرتشریف لے جاتے اور چھپ چھپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔

آج کیاوجہ ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاماننے والی امت اپنے گردو پیش کے تمام خطرات ہے بے نیاز ، نامعلوم سمتوں میں بھنگتی پھر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ اڑن طشتر یوں اور برمودا تکون کے واقعات کی بھنگ گلتے ہی ہنجیدگی ہے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ۔ لیکن گلتا یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے بھی اس کا تذکرہ منبر ومحراب ہے کرنا چھوڑ دیا ہے۔

جس طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاهمل ابن صیاد کے بارے میں تھا کہ د جال کی پچھ نشانیوں کی وجہ سے اس کے بارے میں خود جا کر شخقیقات فرماتے تھے سوجمیں بھی برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کے بارے میں یبی طریقہ کارافتیار کرنا چا ہے اورد کچھنا چا ہے کہ زبان مبارک سے جونشانیاں د جال کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہیں وہ برمودا تکون اوراڈن طشتریوں والوں میں یائی تونہیں جار ہیں؟

## کیااڑن طشتریاں کانے د جال کی ملکیت ہیں؟

ونیا میں جاری حق و باطل کے مابین جاری اس جنگ میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو بیسو چنا جائے کہ برمودا تکون میں موجود اتنی جدید ٹیکنالوجی کی حامل قوت کون ہے؟ ساری د نیامیں جاری کفروا سلام کی اس فیصلہ کن لڑائی میں بیقوت کس کے ساتھ ہے؟ ا پین کے تجزیہ نگاراڑن طشتر یوں کو شیطانی مظاہر کہتے ہیں ۔ایک رومن کیتھولک پادری فادر فریکسیڈو، جواڑن طشتر یوں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں:

'' بیرسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ اب اڑن طشتر یوں کے ہواباز کہلاتے ہیں۔اڑن طشتر یوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وقت اکٹر سلفر کی ہو محسوس کرتے ہیں بیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پتحروں کی بوہے''۔

فادر فریکسیڈو کے پچھاور بھی نظریات ہیں ۔ان کا ماننا ہے کہ جب جب بیداڑن طشتریاں کیریمین سمندر پر ظاہر ہوئیں مقامی طور پر مجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے ۔مثلاً گر جا گھر کے جسے رونے لگتے ،یاان کے منھ سے خون ہنے لگتا،تصویریں روثن ہوجا تیں، چرچ کے ٹاور سے روثنی ک کرنیں فکلے لگتیں،ا نفرادی طور پردائی مریض صحت مند ہوجاتے''۔

اڑن طشتریوں کے ظاہر ہونے کے وقت دائی مریضوں کے صحت مند ہونے کے واقعات کثرت ہے نمودار ہوئے ہیں فیصوصاً وہ افراد جن سے اڑن طشتری والوں نے ملا قات بھی کی ہو ان میں حیرت انگیز طور پرجسمانی اور ذبئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔

فادر فریکسیڈو کے بیان کی تصدیق ان طلباء کے اغواء ہے بھی ہوتی ہے جن کوالا گاش کے جنگل سے اغواء کیا گیا تھا۔ان میں سے ایک طالب علم میں جیرت انگیز ذہنی صلاحیت پیدا ہوگئی تھی۔

امریکہ کے انتہائی اہم لوگوں (خصوصابرے بڑے یہودی بینکاروں اور پینا گون میں موجود یہودی جزنیلوں) کو یقینا اس حقیقت کا علم ہے جو برمودا کے اندر ہے اور ان کا وہاں سے مستقل رابطہ بھی ہے۔ ایسائی خیال فلائٹ 19 (جس میں پانچ طیارے ایک ساتھ غائب ہوئے سے ) میں موجود کیپٹن پاورس کی بیوہ جون پاورس کے بھی میں وہ کہتی ہیں ''ان لوگوں نے برمودا تکون میں یقینا کوئی چیز و کیو گئی کوئی ایسی جرت انگیز اور پراسرار چیز دکیو گئی جس نے ان کے تمام آلات کونا کارہ کردیا تھا۔ کوئی ایسی چیز جس نے لیفشینٹ ٹیلز کوا تناخوفز دہ کردیا تھا کہ اس نے کسی کو اپنا تھا قب کرنے اور اپنی جان خطرے میں ڈالنے سے منع کردیا تھا۔ کوئی ایسی چیز ہے جسکوتو می سلامتی کی خاطر امر کئی بحرید وام الناس سے چھیانا جاہتی ہے''۔

'' مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ غائب ہونے والے تمام افراد کبال گئے؟ کیونکہ میں ان سے را بطے میں ہوں ۔صرف یجی نہیں کہ میں نے ان تمام حادثات کودیکھا ہے کہ ہلکہ ان غائب ہونے والوں میں ہے بعض ہے میں نے بات بھی کی ہے۔ اگر چدان سب کا اب واپس آنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر بونانا ممکن ہے کہ وہ سب اسی دنیا میں کہیں موجود ہیں۔ میں نے ایک طیارے کے پائلٹ سے بات کی ہے جو 1945ء میں غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہونے کے بعد سے اس کے بارے میں کسی کو پچھ پیتنہیں۔ جس وقت میہ پائلٹ برمودا میں غائب ہواس وقت اس کی عمر پچاس سال تھی جبکہ میں نے اس سے ملاقات 1969 میں کی۔ وہ زندہ تھا۔ لیکن کہاں ؟ زمین کے اندر ہی کہیں۔''

ید دعوی ایر اسنیڈ کر (Ed snedeker) نامی ایک سائنسداں کا ہے اب یہاں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایر اسنیڈ کر کا دعویٰ ہے بنیاد ہے یا پھر معاملہ کچھے یوں ہے کہ کچھے خاص لوگوں کو اس بات کاعلم ہے کہ برموداکی گہرائیوں میں اغوا کر لئے جانے والے افراد کہاں ہیں؟ تو کیا وہ لوگ برمودا کے یانی کے اندرموجو دخفیہ تو تو ل کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں؟

محد عیسیٰ داؤ دم حری محقق بیں اڑن طشتر یوں اور برمودا تکون پرائی تحقیق بہت گہری ہان کے خزد کید اڑن طشتریاں د جال کی ملکیت اوراس کی ایجاد بیں نیز برمودا تکون کے اندراس نے ابلیس کی مدو سے تکون کی شکل کا قلعہ نمام کل بنایا ہوا ہے (برمودا تکون کے اندر محقق شم کی تغییرات غوط خوروں نے دیسی بیں) جہال سے بیڑھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہا اوراپ نے نکلنے کے وقت کا انظار کررہا ہے۔ اس پورے مشن بیں اس کو ابلیس اوراس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام د نیا کے اندرسیاس ، اقتصادی ، تا تی اور عسکری میدانوں بیس جاری ہے۔ کس ملک بیس آپی فوج ملک بیس کی حکومت ہونی چاہئے ، کس ملک کو تنی مالی امداد دینی چاہئے ، کس ملک بیس آپی فوج اتنار نی چاہئے اور کس ملک کو تباہ کرنا ہے؟ نیز د نیا بیس جاری دریا والی پرخصوصاً مسلم د نیا بیس ، کہاں کہاں ڈیم بنانے بیں ۔ اپنے حامی مسلک والی اقوام کو اقتد ار بیس لانا ہے اور براس قوم اور فروکو ایسی سے راستے سے بٹانا ہے جو آگے چل کر د جال کے سامنے کھڑا ہو سکے۔

جہاں تک برمودا تکون میں ابلیس کے مرکز کا تعلق ہاں پرکوئی اعتر اض نہیں البعد د جال کی وہاں موجودگی پر بیاعتر اض ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کومشرق میں بیان فرمایا تھا جب کہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اسکا جواب میسیٰ داؤد بید ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے د نیا ہے پر دہ فرماجانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوانہیں رہا جس طرح حضرت تمیم داریؓ نے اس کو بندھا ہواد بیکھا تھا۔ بلکہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ زنجیروں ہے

آ زاد ہو گیا تھااور ستفل اپنے خروج کے لئے راہ ہموار کرتار ہاہے۔البتۃ اس کوکمل آ زادی ای وقت ملے گی جب وہ ونیا کیسا منے ظاہر ہو کراپی خدائی کا اعلان کرےگا۔

ریجی ہوسکتا ہے کہ برمودا تکون میں ابلیس ہواور د جال جاپان کے شیطانی سمندر میں یا ایران کے اصفہان میں ہی ہو۔ اوراس طرح دونوں کا آپس میں رابطہ ہواور دونوں جگہوں سے اسلام کے خلاف سازشیں کی جاربی ہوں۔واضح رہے کہ جاپان کا شیطانی سمندرمشرق میں ہی ہے۔

### کیاد جال زنجیروں ہے آزاد ہو چکا؟

د جال کے خروج تک زنیروں میں جگڑے رہنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں

کوئی حدیث نہیں ال سکی ۔ البتہ صحیح حدیث ہے یہ بات ثابت ہے کہ د جال اپنے خدائی کے اعلان

ہے پہلے زنیروں میں جگڑ ابوانہیں ہوگا (واضح رہے کہ د جال کے خروج ہے مراداس کا خدائی کا

اعلان کرنا ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے ) بلکہ آزاداور متحرک ہوگا اورائے پاس قوت بھی ہوگ ۔

میڈیا کے ذریعے اس کی شخصیت کوایک مصلح (Reformer ) اور عظیم رہنما کے طور پرلوگوں میں

اسکی شہرت ہوگی سے جو حدیث ہے ثابت ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کریگا۔ نبوت کا دعویٰ وہی شخص

کرسکتا ہے جسکے بچھ بیرور کا رموجود ہوں ۔ اوروہ آزاد ہو ۔ کسی نامعلوم جزیرے میں زنجیروں میں

جگڑ اختص نبوت کا دعویٰ کس کے ساسنے کرے گا اور کس کوا پی نبوت پر قائل کریگا۔

امام حاكم نے اپنى متدرك ميں د جال كى بار في ميں طويل حديث فقل كى ہے جكا ايك حصربيہ ہے: انبه يخوج من خلة بين العراق و الشام فعاث يمينا و عاث شمالايا عباد الله فا ثبت و افانه يبدأ فيقول انا نبى و لا نبى بعدى ثم يثنى حتى يقول انا ربكم و لن تسروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة و قال الذهبى فى التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبى فى التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاكم مع تعليقات

ترجمہ .... بیٹک وہ ( دجال )اس راستے سے نگے گا جوعراق اور شام کے درمیان ہے۔ سو وہ دائیں بائیں بہت زیادہ فساد پھیلائے گا۔ ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ) اے اللہ کے بندو! تم ثابت قدم ربنا۔ پہلے وہ یہ کہے گامیں نبی بول ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ) حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اور دعوے کر یگا یہاں تک کہ کبے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔(آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا)اورتم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ بیصدیث مسلم کی شرط پرسجے ہے۔

حافظ ذہبی نے بھی اسکومسلم کے درجے کی حدیث مانا ہے۔

اس حدیث سے بیات پنتی ہے کہ وہ خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔

اسکے علاوہ ایک اور سیح حدیث بھی اس بات کو ثابت کررہی ہے کہ د جال آپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا کے حالات سے باخبر ہوگا۔

ام المؤمنين سيرة حفصة من فرما ياسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "انما يخوج الدجال من غضبة يغضبها"

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میفر ماتے ہوئے سنا کد د جال کسی بات پر غصہ ہو کر نگلے گا۔ (صحیح ابن حبان:۶۷۹۳۔مند احمہ:۲۷۳۵)

محقق شعیب الارنؤ ط نے اسکوسلم کے درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔

اگر د جال کوئمی جزیرے میں ای حالت میں زنجیروں میں جکڑا ہواتصور کیا جائے کہ کی کو اسکا پید ہی نہ ہواور نداس کو دنیا کے حالات کاعلم تو کچراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ جب اے کچے خبر ہی نہ ہوگی تو وہ غصہ کس پر ہوگا؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ ایسانہیں ہے کہ بس زنجیری ٹوٹیس اور کسی گمنام جزیرے سے نگلے اور فوراً خدائی کا دوئی کر بیٹھے۔ اس طرح اسکومسلمان تو کیا خود اسکے منتظر (اصفہانی یہودی) بھی ماننے سے انکار کردینگے اور اس سے اسکا تا پید ضرور پوچیس گے۔ اب اگر آ کیے ذہن میں یہ سوال آرہا ہوکہ حدیث میں آو یہی ذکر آیا ہے کہ د جال کاخروج ہوگا اور کچروہ اپنے "کارناے" دکھائے گا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ د جال کے خروج سے مرادا سکا اپنے بارے میں خدائی کا اعلان ہے۔ خدائی کے اعلان کے بعد ہی تمام'' کارنا ہے'' جواحادیث میں مذکور ہیں۔ دکھائے گا۔ د جال کا د جال کی حیثیت سے خروج اور اسکا د جال ظاہر ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ہی اسکے ذریعے ان باتوں کا ظہور ہوگا جسکی بناء پروہ خودکورب ثابت کرنا جا ہےگا۔

علامها بن جرعسقلا في بخارى شريف كى شرح فتح البارى مين فرمات بين: فيقول انا نبى

ثم يشنمي ان ربكم فانه يحمل على انه انما يظهر الخوارق بعدقوله الثاني. (فتح الباري ابن حجر عسقلاني )

ترجمہ..... چنانچہوہ ( د جال ) کے گامیں نبی ہوں پھر کیے گامیں تمہارارب ہوں۔لبذااسکو اس بات پرمحمول کیا جائے گا کہ وہ جوخلاف عادات باتیں دکھائے گاوہ اسکے دوسرے قول (رب کے دعوے ) کے بعد ہوگئی۔ابن ججڑنے اسکی مثال میں وہ واقعہ پیش کیا ہے جود جال ایک اعرابی کو کے کہ اگر میں تیرے ماں باپ کوزندہ کردول تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں تیرارب ہول۔

ایک اور دوسرے واقعے ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسکی گندی شخصیت ای وقت اصل صورت میں ظاہر ہوگی جب وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں بید واقعہ آیا ہے۔ دجال کے پاس ایک نو جوان کو پکڑ کر لا یا جائے گا جود جال کا باغی ہوگا۔ دجال اسکوا پی خدائی کوشلیم کرنے کی دعوت دیگا۔ لیکن وہ نو جوان افکار کر دیگا۔ پھر دجال اسکے دوئکڑ ہے کر کے زند و کریگا اور نیادہ شدت کے ساتھ اس کو جھلا دے گا۔ نیز آسان کو بارش کا تھم دینا ، زمین کو پیداوار کا تھم دینا غرض جتنے بھی اسکے کا رہا ہے جھلا دے گا۔ نیز آسان کو بارش کا تھم دینا ، زمین کو پیداوار کا تھم دینا غرض جتنے بھی اسکے کا رہا ہے گئے اعلان کے بعد ہی آسے بیں ان سب ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسکی حقیقت اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہی ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے اسکا دجال ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بید رجال جب اس مذکورہ نو جوان کے پہلی بار دو گھڑ ہے کرنے کے بعد پھر زندہ کرکے خدائی پر قائل دجال جب کہ یہ کریگا تو وہ نو جوان کے گا کہ اب تو مجھے پہلے ہے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جسکی کریگا تو وہ نو جوان کے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جسکی کہ رہے کہ اس کے جسکی اسکار کی خدائی پر قائل کریگا تو وہ نو جوان کے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جسکی کریگا تو وہ نو جوان کے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جسکی ہورے نو جوان کے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جسکی ہارے نو بھی اسکار کی خدید کی کہ دیا ہوگی کہ کہ کہ کہ کہ کری کو بیا کہ کو کھی کے دیا گھڑ ہے کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کری کے دیا گھڑ ہے کہ کو کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کہ کی کہ کو کری کو کی کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کی کی کی کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کی کو کو کی کو کہ کی کی کو کی کہ کی کو کر کے کہ کو کہ کو کو کو کو کی کو کی کو کو کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کو کو کو کر کے کہ کر کے کو کر کے کہ کو کی کو کو کو کر کے کہ کو کی کو کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کر کو کر کے کر کے کہ کو کر کی کو کر کی کو کر کے کر کی کو کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کی کو کر

ندگورہ بحث سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ د جال کا د جال ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔اس سے پہلے وہ کسی مصلح ،امن کے دائل اور عظیم رہنما کے طور پر مشہور ہوگا۔ اور خدائی کے اعلان سے پہلے وہ آزاد ہوگا زنجیروں میں جگڑا ہوائیس ہوگا۔البتہ مکمل آزاد کی اور اصل حیثیت خدائی کے اعلان کے بعد طاہر ہوگی۔اس سے پہلے چھے پابندیاں اس پر ہوگئی۔(والله اعسام یا علم لنا الا ما علمتنا)

کیا پیغا گون کے ساتھ و جال را بطے میں ہے؟

دخال پرخاصی تحقیق کرنے والے اسرار عالم (اللہ ان پررحم فرمائے) کہتے ہیں کہ پیغا گون

يبودي تعليمات كے مطابق د جال كاعبورى عسكرى بير كوارثر ہے۔

آج بھی اسکے سیاہ سپید کے مالک میبودی ہیں۔امر کی صدرائے لئے تھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر حکومت میں ایک ڈک چینی موجود رہتا ہے جسکی زبان سے نکا ہوا ہر فیصلہ پالیسی بن جاتا ہے۔

امریکہ میں 1998ء ہے جس شخص نے حکومت کی ہے اسکانام ڈک چینی ہے۔ پورے دورِ حکومت میں تمام فیصلے داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ بیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑھائی ، امریکہ میں کسی چورکو بچانا ہوایا عراق پر تملہ سب کی تخالفت کے باوجود بھی بش کے قلم ہے اس فیصلے پر دسخط ہوئے جوڈک چینی کی زبان سے فکلے جتی کہ بعض مرتبہ ایف بی آئی کے ڈائر یکٹر نے استعفیٰ کی دھمکی دیدی لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی منوائی ۔ گوانتا نامو، بگرام اور ابوغریب وغیرہ میں مجاہدین قیدیوں کے ساتھ شیطانی (دجائی) سلوک کا حکم صرف اور صرف ڈک چینی کی زبان سے فکلا اور روشن خیال اور آزادی کے علمبر دارامر یکہ کا قانون بن گیا۔ ''باشعور''امر کی عوام تو کیا کون پاؤل اور ' کائی جادوگرنی'' کنڈ ولیز ارائس کواس بات کاعلم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کون پاؤل اور ' کائی جادوگرنی'' کنڈ ولیز ارائس کواس بات کاعلم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کے ذریعے ۔ دونوں کو بہت خصہ آیا لیکن .... ڈک چینی کے سامنے کسی نے بولنے کی جرائت نہیں کی ۔ساراملہ گرا تو بش پر کیونکہ وہ صرف ایک مہرہ تھا۔

ڈک چینی کے بارے میں اسرار عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے د جال سے ملا قات کی ہے۔اور د جال اسکوخود مدایات دیتا ہے۔

ڈک چینی تو وہ ہے جو دجال کی جانب سے منظر عام پرآیا ورنہ امریکہ بن کیا ، برطانیہ ،
سویڈن ، ناروے ، اصفبان ، کابل اور دنیا کے مختلف خطوں میں راک فیلر ، روتھ شیلڈ ، مورگن خاندان
کے کتنے جرام زادے میٹھے ہوئے میں جنگے لبول کی حرکت دنیا کی جمبوری اور شہنشا ہی حکومتوں کا
قانون بن جاتی ہے۔ امریکہ سمیت تمام دنیا کے حکران آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے بجائے
نیویارک میں ان کے گھرول کی چو کھٹ پر ناک رگڑتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ جیسی طاقتیں جنگے
قرضے پرچل دہی ہیں۔ دنیا کے موجودہ جمبوری نظام کی ڈوریں انگے لونڈے ہا

چتانچہ بیہ بات قرین قیاس لگتی ہے کہ اگر دجال متحرک ہے تو ان یہودی خاندانوں سے وہ ضرور را بطے میں ربتا ہوگا۔ان خاندانوں کے بارے میں تفصیل لکھنے کا ارادہ تھا لیکن بات کمجی موجائے گی۔ صرف اتناجائے چلئے کہ افغانستان میں طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے آنے والا یہودی راک فیلر فیملی کا ایک بائیس سالہ لڑکا تھا۔ جس نے اس آپریشن کی تگرانی کی تھی۔ یہ طاندان ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں، جدیداسلی، میزائل، خلائی تحقیقاتی ادارے''ناسا'' فلمساز ادارہ ہائی ؤجسے اداروں کا مالک ہے۔ جی ہاں! مالک ہے۔ جی اللہ موقع نہیں، اسکے لئے دی راک فیلرسنڈرم ( Syndrome ) کامطالعہ آ کیوبہت تفصیل دے دیگا۔

یہ ندکورہ یہودی خاندان صرف بینکار بی نہیں بلکہ کبالہ کاعلم بھی رکھتے ہیں۔اسلئے بعض انگریز مصنفین نے انکو' پانچ کبالہ' کے نام ہے بھی یاد کیا ہے۔ بیسب کٹر صیبہونی ند بہی لوگ ہیں۔ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعال کرتے ہوئے اپنے لئے راہ ہمواد کرتا رہے گاقر آن وحدیث ہے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اہلیس اپنا تخت سمندر پر لگا تا ہے ۔ لوگوں کوفتنوں میں ڈالنے کے لئے وہ اپنے نشکر روانہ کرتا ہے ۔ جواس کے نشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پر ور ہوتا ہے وہ اہلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ۔ (مسلم شریف)

شارح مسلم شریف امام نو وی فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے یعنی اس کا مرکز سمندر میں ہے۔

حضرت کعب احبار کے فرمایا سمندر کے کسی جزیرے میں ایک قوم ہے جونصرانیت کی علمبردار ہے۔ وہ ہرسال ایک ہزار جہاز تیار کرتے ہیں، جب جہاز تیار ہوجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان جہاز وں پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا جہاز وں پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا ہی جہاز وں پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا سیجتے ہیں جوان جہاز وں کو تباہ کردیتی ہے۔ وہ ہر بار جہاز بناتے ہیں اور یہی مسئلہ ہوتا ہے سوجب اللہ تعالی یہ معاملہ مکمل فرمانا چاہیں گے تو ایسے جہاز بنائے جا کیں گے کہ اس سے پہلے سمندر میں ایسے جہاز بیس چلے ہو نگے چریداوگ کییں گے انشاء اللہ تم سوار ہوجا کو چاہو ہو اس کے بیسوار ہوجا کمیں گے اور کہیں گے ہوں کیا گیا تھا۔ (الفتن فیم ابن جاد)

صدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں اسے۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں ایسی ہی جگہ ہوگا جہاں اللہ کا نام اورا ذان کی آ واز بھی نہ تن جاتی ہواور جہاں سے رہ کرانسانیت کے خلاف وہ اپنامشن آ سانی سے آ گے بڑھا سکے۔ نیز حضرت کعب احبار کی مذکورہ روایت کوسا سنے رکھا جائے اور برمودا تکون کی پراسراریت اور جمرت انگیز واقعات بلکہ نا قابل یقین حادثات میں غور کیا جائے تو بچھ بعید نہیں کہ برمودا تکون ابلیس کا مرکز ہو۔اورا سکا پروردہ کا نا د جال بھی اسکے ساتھ ہو۔ یاایک وہاں ہواور دوسرا جا پان کے شیطانی سمندر میں ہو۔

ابلیس کا انسانوں کی شکل میں آگراہے مانے والوں کومشورے دینا قرآن سے ثابت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابلیس خود میدانِ بدرتک گیا تھا۔ وہ بنو کنانہ کے سر دار سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا اور ابوجہل کو مسلسل جنگ کے لئے برا میجنتہ کر رہا تھا نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ای طرح شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں جن کوقر آن کریم نے اولیاء الشیطان کہا ہے۔

قرآن كريم بين الحي آيات متعدد عِكم آئى بين \_وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم . (سورة الانعام)

ترجمه: بےشک شیاطین اپنے دوستوں کومشورے دیتے ہیں

هل انبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون\_(سورة الشعراء)

ترجمہ: کیا بیں تہمیں بتاؤں کہ شیاطین کن پراتر اکرتے ہیں۔وہ ہرجھوٹے اور بدکر دار محض پراترتے ہیں۔جو ہاتیں سننے کے لئے کان لگاتے ہیں اورا کثر جھوٹ بولتے ہیں۔

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون \_(سورة الزخرف)

ترجمہ:اورجولوگ رحمٰن کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان لگادیتے ہیں جوا نکا ہمجو لی بن کران کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ بلا شبدہ ہ شیاطین ان کوسید ھے راستے ہے رو کتے ہیں اوروہ یمی مجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح راہتے پر چل رہے ہیں۔

قرآن كريم كى ان آيات ے ثابت ہوتا ہے كمابليس اور شياطين اپنے انسان دوستوں سے

را بطے میں رہے ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب 'اولیاء الرحمٰی واولیاء الشیطان' میں لکھا ہے:

'' بعض لوگوں کو بوا میں عرش نظر آتا ہے جس کے اوپر نور ہوتا ہے اور آواز آتی ہے کہ میں تیرا

رب بوں نو اگریشخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے ۔ چنانچہ وہ شیطان

کوڈانٹ ویتا ہے ۔ اور اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے جس کے نتیج میں یہ (عرش اور نور) ختم ہوجاتا

ہے ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی میں کہ جن کو شیاطین قید ہے آزاد کرا لیتے ہیں اور (اگر ان لوگوں پر

کوئی کسی بھھیار ہے جملہ کر ہے ) تو وہ شیاطین اس جملے سے اس آدمی کا دفاع کرتے ہیں ۔ جبیبا کہ

عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث دشقی کا واقعہ ہے جس نے شام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا

وہ پھر پر ہاتھ پھیرتا تو پھر تیوں ہے آزاد کرا لیتے اور اسلام کے وار سے اس کی تھا قلت کرتے آگر

حارث کہتا کہ بیفر شتے ہیں حالانکہ وہ شیاطین شے ۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے اسے پکڑ ااور قبل

حارث کہتا کہ بیفر شتے ہیں حالانکہ وہ شیاطین شے ۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے اسے پکڑ ااور قبل

کرنے کے لئے ایک نیزہ بردار مجاہد نے اس کو نیزہ ماراتو نیزے نے اس پر کوئی انٹر نہیں کیا ۔ عبد

الملک بن مروان نے اس نیزہ بردار کو کہا کہتم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس نے بسم اللہ بڑھی ۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس برکوئی انٹر نہیں کیا۔ عبد میں اللہ بڑھ کر اور اس اللہ بڑھ کر اس نے بسم اللہ بڑھ کر اس نے بسم اللہ بڑھ کر اس نے بسم اللہ بیات تیمیہ )

یورپ میں کنی جادوگرا ہے گذرے ہیں جواپے شومیں جیرت انگیز کارنا مے لوگوں کو دکھاتے رہے میں \_جن میں ڈیوڈ کاپر فیلڈمشہور نام ہے۔اسکے بارے میں مجمد عیسی داؤد کا دعویٰ ہے کہ د جال اسکی مدد کرتا تھا۔

اس سے ثابت ہوا کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ایجنٹوں کو حملوں ہے بھی بچاتے ہیں۔( چنانچہ مجاہدین کو اپنے دشمن پر حملہ کرتے وقت بسم اللہ ضرور پر دھنی جاہئے )۔

## يورپ كاسائنسى انقلاب.... د جال كا كر دار

یہ بات اگر چہ بڑی عجیب ت لگتی ہے کہ یورپ کے سائنسی انقلاب کے پیچھے د جال کا ہاتھ ہے۔لیکن اگر اس بارے میں کسی کے پاس دلائل ہوں تو اسکو سے بغیر رونہیں کرنا جا ہے۔مجم عیسیٰ دا وُدکا نظریہا س بارے میں بہی ہے۔ محقق عیسی داؤد کا نظر سے ہے کہ اس وقت امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتوں کے پاس جوجدید شیکنالوجی ہے وہ دراصل دجال کے انہی سائنسدانوں کی آیجاد ہے جنکو دجال کے ذریعے برمودا تکون میں اغواء کرلیا گیا تفا۔ امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتوں کو دہیں سے بنیادی میکنالوجی ملتی ہے جس پر بعد میں بنوگ خود بھی تجر بات کرتے ہیں۔ شیکنالوجی کے بارے میں نئے انقلابی تصورات کاعلم پہلے میں بیلوگ خود بھی تجر بات کرتے ہیں۔ شیکنالوجی کے بارے میں نئے انقلابی تصورات کاعلم پہلے دجال کے پاس تھا بعد میں مغربی ملکوں کو منتقل کیا گیا۔ کیا آپ یفتین کریے گا اگر کوئی میہ کے کہ بروے بوال کے پاس تھا بعد میں مغربی سائنسدانوں کو انگی جدید دریافتوں میں دجال نے مدد کی تھی تو آپ کو کیما گے گا؟ یقینا آپ سوچ میں بڑجا کینٹے ۔ سوذر اتفصیل بڑھتے گئے۔

# البرث آئشٹائن اور وجال

البرٹ آئٹھائن (1955-1879) ایک ایسانام ہے کہ اگر سائٹسی ترتی کی تاریخ سے اسکانام نکال دیا جائے تو بیرترقی یافتہ و نیاصد یوں چچھے چلی جا نیگل ۔ آئٹسائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ تین سال کی عمر تک و دبول نہیں سکتا تھا۔ اسکے بارے میں مشہورتھا کہ وہ موٹے دماغ کالڑکا ہے۔

اسكا يجين ميونخ ميں گذرا۔ مالى پريشانيوں كے سبب اسكے مال باپ يبال سے اٹلى چلے گئے۔ آئسفائن 1895 ميں تعليم كے لئے اٹلى سے سوئٹزر لينڈ گيا۔ سوئٹزر لينڈ كے شہرز يورخ ميں واقع يو نيورٹی ETH ميں واضلہ مل واقع يو نيورٹی ETH ميں واضلہ مل گيا۔ اگست 1900 ء ميں امتحانات ہوئے۔ آئسفائن كى ناا بلى يبال بھى سامنے تھى۔ پانچ طالب علموں ميں اسكا چوتھا نمبرتھا۔ سوئٹزر لينڈ ميں تعليم تک اسكے بارے ميں تمام لکھنے والے اس بات پر منتقل ميں كدوه كوئى اجھا طالب علم نيبيں تھا۔

آنکسٹائن میں تبدیلیاں 1900ء کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ 1905 آنکسٹائن کی کامیابیوں کاسال سمجھاجاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی مقالے چیش کئے۔ پہلا مقالدروشن کی ہئیت کے بارے میں تھا۔ دوسرا مقالد براؤنین حرکت (Brownian Motion) کا ریاضی ماڈل تھا۔تیسرا مقالد اس کی مشہور مساوات E = mc² تھا۔جس میں مادہ اور تو انائی کا آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا تھا۔حال ہی میں نے ایک محقق کی میتحقیق سامنے آئی ہے کہ مید مساوات آنک طائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔

چوتھا مقالہ خصوصی اضافیت (special theory of relativity) پرتھا۔اس سے وقت اور فضاء کوالگ الگ تضور کرنے کے بجائے''وقت وفضا''یاز مان ومکان'' کا نظر میسا سنے آیا۔ 1911ء میں اس نے عمومی نظر بیاضافیت پراپنامقالہ شائع کیا۔

محرضینی دا وُد بہت زور دیگراس بات کو ثابت کرتے ہیں ہے کہ سوئٹر رلینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اسکارابطہ ہوااورای نے اسکونظر بیاضافیت (Theory of relativity ) کاعلم دیا۔ محرضینی دا وُد کے نظریے پر دواعتراض ہو سکتے ہیں:

کیااسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیربات ممکن ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابطہ کرسکتا ہے۔

آ تک ما تن میں ایسی کونی خاص بات تھی جس ہے د جال خوش ہوااور آ تک ما تن کو ہیرو ہوادیا۔

پہلے اعتر اض کا جواب ہیجھے بحث میں گذر چکا ہے۔ چنا نچے محم عیسی داؤد کی البرٹ آ تک ما تک

کے بارے میں جو رائے ہے اس میں شرعاً تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البعتہ دوسرا
اعتر اض باقی ہے کہ آ تک ما تن میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس ہے خوش ہوکر د جال نے اسکوائے
اہم نظر میہ ہے مالا مال کر دیا۔ اسکا جواب جانے کے لئے ہمیں آ تک اسکوائے
کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

آنگ طائن اگر چہ خود کئر یہودی تھالیکن دوسروں (عیسائیوں اور سلمانوں) کو وہ لا دینیت اور الحاد کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبارے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ابلیس یا د جال کوخوش کرنے کے لئے کافی تھیں یورتوں کے ساتھ نا جائز تعلقات جی کہ 1902ء میں پہلی بیٹی اسکی نا جائز ہوی ہے ہوئی۔ اس بیٹی کو انھوں نے پالانہیں۔ اس کا کچھ پہتے نہیں چل سکا کہ اسکا کیا ہوا۔ اس بات سے اسکی شرافت اور انسانی جمدردی کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

یوی کے ساتھ اسکارویہ ظالمانہ تھا۔ چٹانچہ جب وہ 1914ء میں اپنی پہلی یوی ملیوا مارک (Mileva Maric) کے ہمراہ برلن (جرمن) چلا گیا تو میاں یوی کے تعلقات خراب ہوگئے۔ آئٹ ائن بیوی کوسرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر داختی تھا کداگر وہ بیٹرا نظا پوری کرے: ہم یہ بیٹنی بناؤگی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ﴿ جھے اپنے کرے میں تین وقت کا کھانا پہنچاؤگی۔ ﴿ میراسونے اور بڑھنے کا کمرہ صاف تھرار کھوگی۔ میری پڑھنے والی میز کوکوئی ہاتھ نہیں نگائے گا۔ ۞ مجھ ہے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہینگے۔سوائے لوگوں کو دکھانے کے لئے.....جب میں مخاطب ہوں تو فوراً جواب دوگی.....میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کروگی۔

بران پہنچ کرآ نکستائن کی شناسائی اپنی چھازاد بہن ایلسا (Elsa) ہے ہوگئی ۔لیکن آ نکستائن اس شخص و پٹنج بیس تھا کہ وہ ایلسا ہے شادی کرے یااس کی جواں سال بیٹی ہے۔ جہاں تک اسکے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صیبہونی بلکہ صیبہونیت کا دائل اور جملغ تھا۔ وہ فلسطین بیس اسرائیل کے قیام کا پر جوش حامی تھا۔ اس نے 1921ء بیس چیم وائز بین (وائز بین پہلا اسرائیلی صدر بنا) کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور صیبونیت کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے متعدد شہروں بیس تقریریں کیس۔ یہاں تک کہ آئکستائن کو 1952 بیس اسرائیلی صدارت کی چیش کش ہوئی جواس نے قبول میں۔

ایٹم بم بنانے کی تجویز امریکہ کوائ نے دی۔1939ء میں اس نے امریکی صدر فرین کلن روز ویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ بنفس نفیس شریک ہوااور ایک اسلحہ ماہر کے طوراپنی خد مات امریکی بحرید کو پیش کیں۔

#### آئنسٹائن کاخدا

آئٹ اُن کے اقوال میں God (خدا) کاذکر اکثر ماتا ہے۔لین آپ یہ نہ سمجھیں کہ اُنٹھائن کے اقوال میں God (خدا) کاذکر اکثر ماتا ہے۔لیک آئٹ اُن پر لکھنے والے آئٹ اُن کا خداوی خدافقائن پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ آئٹ اُن کا خدانہ ہی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال خاہر کیا گیا ہے۔اگر آئٹ اُن کا خدانہ ہی خدانہ بی خدانہ بی خدانہ ہی جرکون تھا؟ یہی چیز خور کرنے والی ہے۔کہ وہ اکثر کس خداکا ذکر کرتا تھا۔اگر چاب بعض مصرین کی رائے یہ ہے کہ آئٹ اُن کے خداہ مراد قدرت (Nature) ہے لیکن بیدورست نہیں ہے۔

یبال پہنچ کر محد عیسی داؤد کے نظریے میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے آئسٹائن وجال کو اپنا خدا مانتا ہو۔اس بات پر آئسٹائن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔وہ یہ کہوہ اپنے نظریات کے بارے میں''میرا نظریہ'' کے بجائے'' ہمارا نظریہ'' کا لفظ استعمال کرتا تھا۔وہ کا ئنات کی متحدہ قوت کاراز پیۃ لگانے کی بھی کوشش کرد ہاتھا۔ دجال کاکسی کوکوئی نیا نظرید دینا کوئی اجینجے کی بات بھی نہیں گئی۔ کیونکہ قرآن وصدیث سے

بیٹابت ہے کہ ابلیس اپنے (انسان) دوستوں کے پاس آتا ہے انکومشوں دیتا ہے اور کام کے

بارے میں ہدایات بھی دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرا اور بنی آ دم کے خلاف آخری

امید ہے۔ چنا نچھکن ہے کہ دونوں مل کر میکام کرتے ہوں۔ آئٹ ناکن جیسے لوگوں پرشیاطین آسکتے

ہیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو ہراوراست شیطان ہزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا

ہیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو ہراوراست شیطان ہزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا

امر کی نائب صدر ڈک چینی کا شار اس فرقے کے مرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر

خارجہ کنڈولیز ارائس بھی ای فرقے نے تعلق رکھتی ہے۔ امریکی فلمی دنیا ہالی ؤ ڈے مشہورا داکار اور اور کا کاراوں کا فرجب بھی شیطان کوخوش کرنا ہے۔ بھارتی اداکار اور اکار اجتا بھے بچن ،مصرکا عمرشریف ،مشہور

جادوگر ڈیوڈ کا پر فیلڈ بدنام زمانہ امریکی گویے مائکل جیکس بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائکل جیکسن کھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائکل

# کیاامریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے

یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ برمودا تکون میں جو توت بھی ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ اور موجودہ ٹیکنالوجی ہے بہت آگے گی ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔اب یہاں ایک بات غور ہے بچھنے گی ہے۔وہ یہ کہ دنیا کی بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی برمودا تکون کی خفیہ تو سے پاس بہت پہلے رہی ہوگی ۔تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ توت ہے؟ یقیناً یہ بات آپ کو مفتحکہ خیز گے گی ۔لیکن ڈرامندرجہ ذیل بات آپ کو مفتحکہ خیز گے گی ۔لیکن ڈرامندرجہ ذیل بات آپ کو مفتحکہ خیز گے گی ۔لیکن ڈرامندرجہ ذیل بات آپ کو مفتحکہ خیز گے گی ۔لیکن ڈرامندرجہ ذیل بات آپ کو مفتحکہ خیز گے گی ۔لیکن ڈرامندرجہ ذیل بات آپ کو مفتحکہ خیز گے گئی۔

• 30 جون 1908 ءروس میں سائبیریا کے انتہائی دور دراز علاقے فنکہ کا (Tunguska) میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسے واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ بیش کا وقت تھا۔ گھڑیاں سات نج کر پندرہ منٹ دکھارہی تھیں۔ چالیس میگاٹن کا کوئی نامعلوم مادہ مطلح زمین سے صرف آٹھ کلومیٹر او پر فضاء میں پھٹا۔ جس نے فور اایک ہزار مرابع کلومیٹر (1000skm) کا علاقہ بالکل تباہ کرکے رکھ دیا۔ جنگل میں آگ لگ گئی اور ہفتوں گئی رہی ، چنا نچہ 2150 مرابع کلومیٹر جنگل جل کررا کھ ہوگیا۔ بیسیوں سال تک بیعلاقہ بنجررہا۔ بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے

اثرات واضح نظر آتے ہیں ۔ریکٹر اسکیل پر اس دھاکے کی شدت 5.0ریکارڈ کی گئی تھی ۔ یہ دھا کہ چالیس میگاٹن (چالیس لا کھٹن ) کا تھا جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر (1945ء میں ) گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقالبے میں دو ہزار گنازیادہ تھا۔وہ بینی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دوراس منظر کا مشاہدہ کیاا تکابیان ہے:

''اس دن موسم صاف تھا کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔انھوں نے فضاء میں ایک چمکدار کوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دھا کہ ہوا'' یعض بینی شاہدین کے مطابق دھاکے کے بعد دھویں اور شعلے کا ایک بڑا بادل وہاں سے اٹھا۔ابتداء میں گرم لہرآئی اور پھر سخت گرم ہوا چلی۔دھاکے کی شدت سے جھونپڑیاں ڈھے گئیں۔انسان اور گھاس پھوس جلنے گے اور جلدایی ہوگئی جیسے گئر تڈ۔

فنکسکا سے چالیس میل دور'' ویناوارا'' نامی ایک چیوٹا سا قصبہ ہے۔ وہاں لوگ دھا کے کی شدت سے اچھال کر دور جا گرے ، وہاں مکانات کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چھتیں زمین پرآگریں۔
غیز دھا کے کی جگہ سے میلوں دور'' کنسک'' نامی قصبے میں ان چھٹوں کی شدت کی وجہ سے چھٹی ٹرین کو ہنگا کی طور پر رو کنا پڑا ، دھا کے کی آ واز کا نوں کے پر دسے پھاڑ دینے والی تھی ۔ جسکی وجہ سے پچھلوگوں کے بہر ہ ہو جانے کی اطلاعات بعد میں موصول ہو کیں۔ دھا کے کے بعد تھمبی (Mushroom)
کی طرح دھویں کے بادل الحجے اور سیا ہ بارش ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا کی طرح دھویں کے بادل الحجے اور سیا ہ بارش ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا میں آ سان میں خوب چیکدار بادل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ لندن میں بھی را تیں (بغیر چا ندکے )
تی روشن تھیں کہ کوئی بھی اس کی روشن میں مطالعہ کر سکتا تھا۔

اس وقت چونکہ نہ تو کوئی تحقیق کی گئی اور نہ ہی لوگ ایٹی دھا کوں کے بارے میں جانتے تھے

اس لئے اس دھا کے کوشہا لی پھر کے زمین سے فکر اجانے کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب اس

کے دیڈیا کی ٹمیٹ لئے گئے تو میٹا بت ہو گیا کہ پیشہا بی پھر نہیں بلکہ ایٹی دھا کہ تھا۔ اب یہاں بیہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ ابھی تک دنیا میں ایٹم بم بنایا ہی نہیں گیا تھا (ایٹم بم کا پہلا
تجربامریکہ کی جانب سے 16 جولائی 1945ء میں کیا گیا) تو بیا یٹی دھا کہ کس نے کیا؟

بعض لوگوں نے اس دھا کے کواڑن طشتری والوں کی جانب ہے کیا جانے والے دھا کہ قرار دیا۔بعض نے اس کواڑن طشتری کا زمین سے نگرا کر تباہ ہوجانا کہا۔لیکن ذراغور کیجئے کہا گریہ شہاب ٹا قب تھا تو پھر وہاں اسکے کوئی ذرات وغیرہ ملنے چاہئے تھے۔جیسا کہ روی سائنسدان کیونڈ الیسوچ (Leonid Alekseyevich) (1883-1942) کوتو قع تھی۔اس سائنسدان نے پہلی مرتبہ اس جگہ کا دورہ کیا تھا۔لیکن اسکو وہاں کسی چیز کا نام ونشان نہیں ملا۔ حالا نکہ اگر شہاب ٹا قب نگرایا ہوتا تو بے شار معد نیات وہاں ملنی چاہئے تھی۔اب ماہرین کے درمیان یہاں سے پھر ایک اور بحث کا آغاز ہوا۔ کہ آخر بیدھا کہ کس چیز کا تھا؟

لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے امر کی سائنسداں فریڈ وہل نے 1930 میں بینظر سے پیش کیا کہ بیدؤم دارستارہ (Comet) تھا۔جسکے اندر برف اور گروہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بینظر بیریخش لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے تھا۔

برمودا تکون اوراڑن طشتریوں پر تحقیق کرنے والے چارلس برلٹز اس بات کی بختی ہے تر دید

کرتے ہیں کدریہ شہاب ٹا قب یادم دارستارہ تھا۔ **©** ایک سوسال پہلے جیولس ور نے اپنی کتاب میں'' ٹائی لیس'' نامی آبدوز کا تذکرہ کیا تھا اور آج

کے دور کی ایٹی آبدوز بالکل ای صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ایک ایسی چیز جس کا تصور بھی لوگوں کے ذہن میں موجود نہ ہواس کے بارے میں بیان کرنا کیا صرف پیشنگوئی ہے یا پھر

جیولس ورکود جسی نے "آبدوز کے بارے میں با قاعدہ بتایا تھا؟ نیز برمودا تکون میں سمندر کے اندر آبدوز سے بالکل مختلف ایک نامعلوم قتم کی سواری اکثر دیکھی گئی ہے جو کدانتہائی تیز رفتاری سے

پانی کے اندرسفر کرتی ہے۔ آگی رفتاراتنی تیز ہے کہ آج تک کوئی ان کی تصویر بھی نہیں اتار سکا۔ آپ اس کوجد بد آبدوز کہ سکتے ہیں۔

ای طرح ایک سوسال پہلے ہی ایک سائنسی داستان میں فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے ایک خلائی جہاز کوچا ند پر جاتا ہوا بیان کیا گیا تھا اور سوسال بعد ٹھیک و ہیں سے واقعی انسان نے چا ندتک کا کامیاب سفر کیا۔ سائنسی داستان میں صرف چا ند پر جانے کا تذکر ونہیں کیا گیا تھا بلکہ اس مقام کو بھی بیان کیا گیا تھا جہاں سے سوسال بعد چا ند کے لئے روانہ ہونا تھا اور وہ بھی فلوریڈا کا مشرقی ساحل ۔ یعنی اس'' خدا'' کا شہر جس کا انتظار ہے۔ کیا پیمض اتفاق تھا؟

س کے میں میں میں ہوں کا ہم کی ہوں گاریاں کا مک بکس میں بیان کی گئیں تھیں جوآج حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ،ان سب باتوں کوآپ کیا نام دیں گے؟ پیشنگو کی یا سائنس گشن؟ یاس بات کو باتیں گے کہ بر مودا تکون کی'' خفیہ توت'' امریکی سائنسدانوں سے پہلے ہی ہے ہما مجر بات کر چکی تھی؟ اور کیاامریکیوں اور روسیوں کو بھی انہوں نے ہی بیتمام ہولیات فراہم کیں؟

الم بیا تفاق بھی ملاحظہ فرمایئے ۔ مارچ 1918 میں امریکن بحربیہ کا یوالیں ایس'' سائیکلوپس' سائیکلوپس' کو کہتے ہیں؟ یونا نیوں کے ہاں ایک آ تکھ والا دیوتا ۔ ایک آ تکھ والا کون ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ ) یہ جہاز مسلئے ہوا تھے اور ہا تھا اور اس پر عملے سمیت تین سوساٹھ افر ادسوار تھے۔ جو جہاز کے ساتھ عائب موگئے تھے اس نام کا ایک اور برطانوی جہاز اس سال عائب ہوا۔ پھر 1941ء میں سائیکلوپیں ہی کے طرز کے دو جہاز عائب ہوگئے ۔ اب فور کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ برادر بحری بیر وں نے امریکہ کو ایس جہاز کو حاصل ہوا وہ سائیکلوپیں ہی کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بحری بیر وں نے امریکہ کو ایس جہاز ہوں کے بیر والی کے لئے جایا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دنیا میں کیا ایسا کہا جا سائتا ہے کہ بر مودا میں سائیکلوپس کو اس سے پہلے ایس بحری توت بھی نہیں و کیسی دیا میں اس کیا ایسا کہا جا سائتا ہے کہ بر مودا میں سائیکلوپس کو اس سے پہلے ایسی بحری توت بھی نہیں و کیسی دنیا میں اس جہاز وں کو جدید بنا کرا ہے طیفوں کے بیر دکردیا جائے؟

برمودا تکون کے علاقے میں آبدوزنما چیزوں کا کثرت سے دیکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ سے کیا ہے کہ امریکہ سے کیا گئے۔

ور برموداتکون میں افواء کی جانے والی شخصیات میں اکثر وہ ہیں جواپئے شعبے میں ماہرین سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً وقت کے بہترین پائلٹ ، دنیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیٹین ، مشہور تا جراور عابی شخصیات ۔ مشہور جہاز اور طیارے ۔ بارود سے بجرے جہاز اور ایندھن لے جاتے مینکر۔ اس سے بیہ بات بجھ آتی ہے کہ ان افراد کواغواء کرکے مارنہیں دیا گیا بلکہ انکی صلاحیتوں کو اپنے لئے استعمال کیا گیا۔ ایسانی خیال ایک اغواء ہو نیوالے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افواء شدہ افراد زندہ ہیں لیکن نامعلوم امریکی حکومت کی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔ البتہ ان افراد کو ضرور ماردیا گیا ہوگا جنہوں نے ان کے مثن میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو طیارے اور جہاز اغواء کئے گئے وہ بھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ ایسے بہاز اور کیا جاتا رہا۔ ایسے بہاز اور کیا جاتا رہا۔ ایسے بہاز اور کیا جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا بھی پینٹریں چل سکا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس طیارے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا بھی پینٹریں چل سکا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس

سمینی یا ملک کی ملکیت تھے؟ بیدوہ طیارے تھے جو کافی پہلے اس علاقے میں غائب ہو چکے تھے۔ چارلس برلٹز کا نظر ہی بھی بہی ہے کہ''اجنبیوں'' کے ذریعے اغواء کئے جانے والوں کو کسی خاص مقصد کے لئے اغواء کیا گیاہے جو ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔

جوجد ید شیکنالوجی امر بکہ کے پاس آتی ہے وہی کچھ عرصہ بعد امر یکہ کے مخالف ملکوں ، مثلاً سرو جنگ کے وقت سوویت یو نین کے پاس ، اب چائنا کے پاس جلد ہی پہنچ جاتی ہے۔ حالا تکہ یہ شیکنالوجی امر کی سائنسدانوں کی انقلابی کامیابی شار کی جاتی ہے۔ مثلا خلاء میں جانا ، چائد پر پنچنا ، ایٹم بم ، جدیدگائڈ ڈ میزائل۔

ہونا پہ چاہئے تھا کہ پیٹیکنالو جی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ ندگتی لیکن امریکہ کے پچھ عرصہ بعد ہی دوسرے مخالف سمجھے جانے والے ممالک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر ہی جینچتے رہے ہیں تھوڑ ابہت فرق ضرور ہے لیکن بنیادی ٹیکنالو جی ایک ہی رہی ہے۔

اس سے ایسالگتا ہے کہ جوقوت امریکہ کوئیکنالوجی فراہم کرتی ہے وہی دیگر کا فرمما لک کو بھی فراہم کرتی رہی ہے۔

## ناسا(NASA) تحقیقات کاسفریانقل

ندگورہ بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ''ناسا'' تحقیق نہیں کرتا بلک نقل کرتا ہے۔جوٹیکنالو جی''انکے خدا'' کی جانب سے ملتی ہے بیاوگ اسکے تجربات کے ذریعے استعمال سکھتے ہیں۔اگر آپ دوسری جنگ عظیم (1945-1939) کے بعد سے ہونے والی ایجا دات کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کئی جیران کن باتیں آپکونظر آئیں گی۔

اس بحث کو بیجھنے کے بعد میہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے کہ امریکہ وغیرہ نے اس وقت کتنے جدید اور تیز رفآر طیارے بنالئے ہیں۔

# دجال سے پہلے فتنے

گذشتہ باب ہیں آپ نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں پڑھا جوآئ تمام انسانیت کے لئے عظیم خطرہ ہے۔اللہ اوراسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں بیٹھ کراست محمد ریدکو شکست دینے کی تیاریاں کررہے ہیں تا کدروزِ قیامت ابلیس،اللہ تبارک وتعالی کے سامنے محم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوناکام ثابت کردکھائے۔اس گھنا وَئی سازش کوکامیاب کرنے کے لئے اس نے ''کانے دجال' (اس پرتمام کا نئات کی لعنت ہو) کوتیار کیا ہے۔

میکانا دجال خفیہ طور پراپ نگلنے کی راہ ہموار کررہاہ۔ پردے کے پیچھے رہ کروہ تمام دنیا کے حکمرانوں کوامام مہدی کی حمایت کے لئے جانے والے لشکر کے خلاف متحد کررہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے نگلنے سے پہلے ہی حق اور باطل کے لشکرالگ الگ ہوجا کیں گے۔ دنیا کی موں رکھنے والے دجال کواپتا خدانشلیم کرلیں گے اور اسلام پر جان قربان کرنے والے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو نگے۔

چنانچابھی ہے ایسے فتنے پھیلائے جارہے ہیں جس سے اہلِ ایمان اور منافقین الگ الگ ہوتے چلے جارہے ہیں۔ جسکو جو چیز پیاری ہے وہ اس کی طرف بڑھتا چلا جارہا ہے۔ اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ جو مسلمان ہر حال ہیں اللہ ہی کو اپنار ب ماننے پرڈٹے ہوئے ہیں ، اللہ کے علاوہ کسی کورب ماننے ہے پر راضی نہیں ہور ہے اور مجھ مسلمی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ان ( وہشت گردوں ) کے خلاف و جال نے دہشت گردی کی عالمی جنگ چھیڑر کھی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے وہ یہ جائے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون اسکو خدا مان سکتا ہے اور کون اسکے منھ پر تھوک دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے دیوانوں کو مٹانے کیلئے اس نے ساری دنیا ہیں ایسے بیرو کاروں کو سخت

ہدایات کر رکھی ہیں کہ ایسے اوگوں ہے کوئی مصالحت ، کوئی کمزوری اور کوئی نری نہیں برتی جائی چاہئے ، سوہر مسلمان کوسو چنا چاہئے کہ وہ کہیں مجر سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا۔ اگر کسی مجبوری ، لانچ یا خوف کی وجہ ہے وہ آ قائے مدنی سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچار ہاہے تو اسے کل قیامت کے دن صحابہ رضی اللہ عنہم کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے جنھوں نے اپنے جسم کے مکڑے تو کرا لئے لیکن اپنے پیارے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ اے لوگو! فتوں کو پہچا نوقبل اسکے وہ تمہیں نگل جا کمیں اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔

فتنوں کے بارے میں جانئے ور نہ.....

قال حمديفةً كان النماس يستلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني. (بخاري ومسلم)

ترجمہ ..... لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خير كے بارك ميں سوال كيا كرتے اور ميں شركے بارے ميں سوال پو چھتااس خوف ہے كہ كہيں ريشر مجھے نہ آ پكڑے ۔ ( بخاری مسلم ) حضرت حذیفہ ابن ممان کے فر مایا: یہ فتنے ایسے لمبے ہوجا نمينگے جيسے گائے كی زبان لمجی موجاتی ہے ان فتنوں ميں اكثر لوگ تباہ ہوجا نمينگے البتہ وہ لوگ فاتی رہينگے جو پہلے سے ان فتنوں كو پہچا نے ہو نگے ۔'' (احادیث حذیفہ فی الفتن ، خ:ا ہیں: ۹۳)

اسکی سندحسن موتوف ہے۔

عن عمير بن هاني العبسى قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى فتنة الاحلاس. فقال قائل وما فتنة الاحلاس؟قال هي فتنة هَرَبٍ وحَرَبٍ ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اؤليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كَوْرِكِ على ضِلع ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدامن هذه الامة الالطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مومنا ويمسى كافراحتى يصير الناس الى فسطاطين. فسطاط ايمان لانفاق فيه و فسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظر و الدجال من يومه او من غده (مداتم: ١٦٨٨ و ١٤وراؤو: ٣٢٣٣ عام):

ترجمہ ..... حضرت عمیر بن ہانی نے فر مایا ہیں نے عبد اللہ ابن عمر کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم

ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فر مایا
اورا تکوتفصیل سے بیان فر مایا۔ بیبائنگ کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا۔ کسی نے بو چھا یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' یہ فتنہ فرار، گھریار اور مال کے لٹ جانے کا ہوگا۔ پھر خوشحالی وآسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دعواں ایسے شخص کے قدموں کے بنچ سے فکے گاجو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ بھی ہیں سے ہے حالا نکہ وہ بھے سے نہیں۔ بلا شبہ میر سے اولیاء تو متقین ہیں، پھر لوگ ایک مااہل شخص پر منفق ہوجا کیں گے۔ پھر تاریک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ اامت کا کوئی فرونہیں نیچ کا جس تھی کہا جائےگا کہ یہ فتنہ تم ہوگیا تو وہ لمبا ہوجا کے گا۔ ان فتنوں بیس آدمی شبح کومومن ہوگا اور شام کو کا فر ہوجا کے گا۔ لوگ ای حالت پر رہیں گے بہاں تک کہ وضیموں ہیں بٹ جا تمیں گے ایک ایمان والوں کا خیمہ جس ہیں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس ہیں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس ہیں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق رائیاں والوں کا خیمہ جس ہیں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق کرنا کہ آج آئے یاگل آئے ہے۔

نوٹ:علامہ ناصرالدین البانی نے اس صدیث کوالسلسلة الصحیحة (نمبر 974) میں صحیح کہا ہے۔

فائدہ ۔۔۔۔۔اس حدیث سے میہ پتہ چاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے جو فتنہ ہوگا وہ
''السائہ ہُنہ ہَاء'' یعنی شخت تاریکی کا فتنہ ہوگا۔اسکی خاصیت میہ ہرگھر میں پہنچے گا۔کوئی گھراس
سے نہیں بنچے گا۔کیا دجال سے پہلے کا زمانہ یہی زمانہ تو نہیں؟اگر بہی ہے تو میہ تاریکی کا فتنہ کیا
ہے۔جو سلمانوں کے ہرگھر تک پہنچاہے؟ میہ کون می تاریکی ہے جس میں ہرفر دڈو ہا ہوا ہے۔اللہ
تعالیٰ تمام فتنوں اورفکری گمراہی ہے سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین

#### مشهور شخصيات فتننه مين

حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا اور چو تھے فتنے کا تذکرہ کیا''اس کے شرے وہی ہے گا جو ڈو بنے والے کی طرح (اخلاص ہے) دعا کریگا۔ اس وفت سب سے خوش قسمت شخص وہ متقی ہوگا جو پوشیدہ ہو۔سب سے بدقسمت شخص پر جوش خطیب اور تیز سوار ہوگا۔ (الفتن: 363۔ رواہ ابوقیم فی الحلیة) فائدہ .....گنام متقی لوگ جن کوکوئی نہ جانتا ہو لیعنی مشہور نہ ہوں کہ سامنے آجا ئیں تو کوئی پیچانے نہیں اور کہیں چلے جائیں تو کوئی ہو چھتا نہ پھرے کہ کہاں گیا۔ ای طرح وہ سوار جسکی سواری نمود و فرائش والی ہو۔ موجودہ دور میں اگر آپ غور کریں تو حالت یجی ہے۔ جو مشہور ومعروف لوگ ہیں ،خواہ علماء ہوں یا صحافی یا کالم نگار ہر مسئلے میں وہی آزمائش میں پڑنے نظر آتے ہیں لال مسجد آپریشن ،وزیر ستان میں امریکی مفاد کی جنگ، جہاد اور استشہادی کاروائی کے خلاف فتوئی ،باطل کی جنگ کواپٹی جنگ ثابت کرنا اور تمام مسئلوں میں وہی لوگ آگے لائے گئے یا مجبور کئے گئے جو

اس حدیث میں ایک بات اور ہے جو بڑی گہرائی کیساتھ اس دورکو بیان کردہی ہے۔اس دور میں باطل قو توں کی بھر پور قوت اس بات پر گلی ہوئی ہے کہ دنیا میں ہرانسان اس کی نظر میں رہے۔ کون کہاں سفر کر رہا ہے، کون کس ہے اور کیا بات کر رہا ہے کس کا خاندان ، قبیلدا ورنسب کیا ہے، کس کے پاس کتنا بیسہ ہے، کس کے پاس کتنا بیسہ ہے، کس کی پہند ونا پہند کیا ہے؟ اس کے لئے وہ سیطل سئ ، کمپیوٹر ائز ڈ پا سپورٹ ، چپ گے کریڈٹ کارڈ اور جگہ جگہ سیکورٹی شاختی کارڈ ، آن لان بینکنگ ، کمپیوٹر ائز ڈ پا سپورٹ ، چپ گے کریڈٹ کارڈ اور جگہ جگہ سیکورٹی کی ہرے نصب کر کے بیکام کر دہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسکوآ پ یوں کہ سکتے ہیں کہ و نیا کی جرچیز ' ایک آگھ'' کی نگر انی میں رہے۔

مشرف نے پاکستان میں نادرا قائم کر کے تمام پاکستانیوں کے مکمل کوائف عالمی میبود کی قو توں کے سمامنے کھول کرر کھودئے ہیں۔ جو حضرات کمپیوٹر ہمیکنگ (Hacking) کی باریکیوں کو جیجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا آن لائن ہوجانے کے بعد کننامحفوظ رہ سکتا ہے۔ جب کہ سی آئی اے CIA اور ''را'' (RAW) کے تنخواہ دار اور فریمیسن کے ممبران ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت حال میں وہ شخص کیے محفوظ (غیر معروف) رہ سکتا ہے جس کے پاس نادرا کا کارڈ ہوگا۔

نادرانے حال ہی میں یہودی اداروں کے تھم پرایک نیاپروگرام شروع کیا ہے جس کو R.F یا ریڈ یوفر یکونی کہا جاتا ہے۔ یہ R.F ہر شناختی کارڈ بیں موجود ہوگی چنانچہ یہودیوں کو ہر شخص کا پہتہ ہوگا کہ کون اس وقت کہاں ہے۔ ذرا سادگی ملاحظ فر مائے کہ یہ کمپنی جو یہ سب مانیٹر کر گجی ایک یہودی کمپنی ہے۔ چنانچہ یہ معلومات نادرا سے زیادہ د جال اوراس کے ایجنٹوں کے کام آئیس گی۔ اب آپ پریشان کہ بندہ پھر کیا کرے۔ جواب وہی ہے جو مخبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا'' فتنوں کے وقت میں بہترین شخص وہ ہوگا جواپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہواور اللہ کے دشمن اسکو ڈراتے ہوں۔ یا وہ شخص جو دنیا ہے کٹ کراپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہوجائے اور اللہ کا حق ادا کرتارہے''۔ (متدرک حاکم)

## دوگمراه فرتے

عن حذيفة قال أول ماتفقدون من دينكم الخشوع و آخر ماتفقدون من دينكم الصلوة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عروة وليصلين النساء وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلك حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لاتخطئون طريقهم ولا يخطئنكم حتى فرقتان من فرق كثيرة فتقول احد اهما مابال الصلووات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى {أقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من الليل }لاتصلوا إلا ثلاثا. وتقول الاخرى إيمان المومنين بالله كايمان الملئكة مافينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشر هما مع الدجال. هذا حديث صحيح الاسنادولم يخرجاه. وافقه الذهبى. (مستدرك حاكم، ج: ٣ ،ص: ٥٤٣)

ترجمہ: حضرت حذیفہ "ف فرمایاتم اپنے دین میں جو پہلی چیز گوا بیٹھو گے وہ خشوع ہاور
آخری چیز جوتم اپنے دین میں سے کھودو گے وہ نماز ہوا میں المام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں
گی اورعورتیں ضرور بالضرور حالتِ جیض میں نماز پڑھیں گی۔اورتم اپنے پہلے والوں کے طریقوں
پر ہو بہواور قدم بقدم چلو گے تم ان کے راستے ہے نہیں ہٹو گے اور نہ وہ۔ یہاں تک کہ بہت سے
فرقوں میں سے دو فرقے رہ جا تیں گے۔ان میں سے ایک فرقہ کہ گا پانچ نمازی کہاں سے
آگئیں؟ بلاشبہ م سے پہلے والے گراہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے تو بیار شادفر مایا ہے "اقسم المصلونة قطوفی المنبھار و ذلفاً من الليل "(تم نماز قائم کرودن کے دونوں سروں پراور پھے دات میں
سے۔) تم صرف تین نمازیں پڑھا کرو۔اور دوسرا فرقہ یوں کے گا مونین کا اللہ پرایمان فرشتوں
کے ایمان کی طرح ہے۔نہ تو ہم میں کوئی کا فرہ اور نہ تی منافق۔اللہ پر بیلازم ہے کہ ان دونوں

فرقوں کا حشر د جال کے ساتھ کرے۔ حاکم ؒ نے اس کو سیح کہا ہے اور امام ذہبی ؒ نے بھی اس سے انفاق کیا ہے۔

حضرت حذیفہ این الیمان سے روایت ہے انھوں نے فرمایا میں امتِ محدید سلی اللہ علیہ وسلم کے دوجہنمی گروہوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ، ایک گروہ کہے گا ہم سے پہلے والے گراہ منے دن رات میں پانچ نمازوں کی کیا وجہ ہے؟ بلا شبہ نمازی تو صرف دوہی ہیں عصر اور فجر اور دوسرا گروہ کہے گا بلا شبہ ایمان تو کلام ہے۔خواہ کوئی زنا کرے یا تل کرے۔ (متدرک حاکم :۸۲۹۳۔ این انی شیبہ ۳۱۰۵۳)

امام حاکم نے اس روایت کو بیچ کہا ہے اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔
فائدہ .....ان دونوں حدیثوں میں دوگروہوں کی پیشن گوئی ہے۔ ایک گروہ پانچ نمازوں کے
بجائے تین یا دونمازوں کا قائل ہے۔ اور دوہرا گروہ اس بات کاعقیدہ رکھتا ہوگا کہ ایمان تو زبان سے
کلمہ پڑھنے کا نام ہے عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ یعنی کی کا زنا کرنایا قبل کرنا اسکے ایمان کو کوئی
نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بید دونوں گروہ موجود ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کراہ کر
رہے ہیں۔ مشہور ٹی وی چینل اس گمراہی کو پھیلانے میں ان سے بھی آگے ہیں جو ایسے گمراہ
مستشر قین کو مسلمانوں کے اندر مقبول بنارہے ہیں۔ سوجان لینا جا ہے ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنے
والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ایسے مستشر قین سے دور ہی رہنا چاہے۔

دوسرے گروہ کے اثر اے مسلمانوں میں روز بروز پھیل رہے ہیں۔ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ مسلمان جو چاہے کرتارہ وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ خواہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے جنگے کرنے سے مسلمان ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اسکے بارے میں علاء امت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کن باتوں کے کرنے سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ اور تمام مسلک کے فقہاء کے فقاوی بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے مقابلے کا فروں کو دوست بنانا، مسلمانوں کے خلاف کا فروں کی مدد کرنا، شعائر اسلام کا نداق اڑانا وغیرہ ۔ لیکن لوگ سب کو ہر حال میں مسلمان ہی جھتے ہیں کہ ایکے نام مسلمانوں جسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں ایکے حال میں مسلمان ہی جھتے ہیں کہ ایکے نام مسلمانوں جسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں ایک

حجوثے اور ظالم حکمران

عن حـذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون امراء يكذبون

وينظلمون فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض،ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وانا منه وسيرد على الحوض.(مسند احمد ٢٣٣٠٨)قال المحقق شعيب الارنؤوط: اسناده صحيح على شرط الشيخين

ترجمہ: حضرت حذیقہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' دمستقبل میں ایسے حکمران ہو نگے جوجھوٹ بولیس گے اور ظلم کرینگے ہوجس نے انکے جھوٹ کی تصدیق کی اور انکے ظلم میں انکی مدد کی تو وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں اور وہ حوض کو ثر پر میرے قریب نہیں آسکیں گے اور جس نے ان (امراء) کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ انکے ظلم میں انکی مدد کی تو مجھ سے ہواور میں اس سے ہوں اور جلدوہ میرے یاس حوض کو ثر پرآئے گا۔

فائدہ .....ظلم میں مدد کرنااور جھوٹ کی تصدیق کرنا جمہوری نظام میں یہ عام سی بات ہے۔جوجس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اندھا بہرہ ہوکرا سکے تمام فیصلوں کی حمایت کرتا ہے۔جھوٹ کوچ ٹابت کیاجا تا ہے۔ظلم، بدعنوانی اورناانصافی میں تعاون کیاجا تا ہے۔

#### منافقين كافتنه

حضرت ابویکی نے فرمایا حضرت حذیفہ من بمان سے منافق کے بارے میں پو چھا گیا (منافق کون ہے)فرمایا وہ چھن جو اسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پڑمل نہ کرے۔(مصنف این ابی هیبة ،خ:۱۵ س:۱۵)

فائدہ ..... یہ بجیب دور ہے۔ منافقین کواسلامی نظام جیات گوارا بھی نہیں اور کھلے عام اسلام سے برأت بھی نہیں کرتے۔ بلکہ جس ہے بھی بات بیجئے اسلام کی تعلیمات کی تعریف میں کئی گھنے گزاردے گا۔اسلام ضابطۂ حیات ہے۔اسلام کامیائی کا راستہ ہے۔اسلام امن کا ضامن ہے۔لیکن جب اپنی زندگیوں کو اسلامی نظام کے مطابق ڈھالنے کی بات آتی ہے تو یہی زبانیں ہے۔لیکن جب اپنی زندگیوں کو اسلامی نظام کے مطابق ڈھالنے کی بات آتی ہے تو یہی زبانیں اسلامی صدود وقوانین کے خلاف غلاظت الگئے گئی ہیں۔اسلام کی میہ چودہ سوسالہ پرانی تشریح انکو قبول نہیں ہوتی۔اگر ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) کا اسلام کوئی نافذ کردے تو دنیا کی تمام خرابیاں ان میں نظر آتی ہیں۔''دہشت گرد'' جنونی'''''اختا پیند'' عورتوں کوسنگار کرنے والے'''' طالبان کا

اسلام نا منظور''، ملاؤل کااسلام'' غرض تمام یبودی اصطلاحات انکی زبانیں بک رہی ہوتی بیں۔انکواییااسلام چاہئے جوائلی حیوانی خواہشات کے تابع ہو۔ائکے نزدیک سب سے'' نفرت انگیز''اسلام وہ ہے جوائلی آنکھول کوغیرمحرم خواتین کے دیدارےمحروم کردے۔

سیوہ لوگ ہیں جنکے جسموں پر کھالیس تو بھیڑوں کی ہیں لیکن انکے سینوں ہیں دل بھیڑیوں کا ہے۔ بہوں کے بچاری ان مردوں نے عورت ذات کو کھلونا بنایا ہے۔ اپنی بھوکی آنکھوں کی تسکین کی خاطر۔ انکی خواہش میہ ہے کہ انکے سامنے ہروقت غیر محرم عورتیں انکی تسکین کرتی رہیں۔ مید مسلمان ہیں۔ اسلام مسلمان ہیں۔ اسلام کمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انکی مسلمان ہیں۔ اسلام کمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انکی میان کیا ''وافا قیسل لھے تعمالوا الیٰ ما انزل اللہ والیٰ الوسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدو دا (سورة النساء)

ترجمہ:اور جب ان (متافقین) ہے کہا جاتا ہے کہاللہ کے نازل کردہ (احکا مات) اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے وہ آپ ہے مکمل بچتے ہیں۔

دومرى جُداتكوتنمِيك ..... بشـر الـمنافقين بان لهم عذابا اليما اللذين يتخذون الكافرين اؤلياء من دون المؤمنين(سورة النساء)

ترجمہ:(اے نبی) آپ منافقین کوخوشخبری سنادیجئے کہ انکے لئے وردناک عذاب ہے جومسلمانوں کےمقابلے کافروں کودوست بناتے ہیں۔

# لیکن اسکے باوجودان منافقین کا حال بیہ

واذا لـقـوا الذين امنوا قالواآمنا واذا خلو االىٰ شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن(البقرة)

ترجمہ.....وہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔اور جب اپنے کافر سر داروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو (مسلمانوں سے) ذاق کرتے ہیں۔

وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين(سورة النساء)

ترجمہ:اوراگر کافروں کو فتح مل جائے تو منافقین ان سے کہتے ہیں کد کیا ہم (مسلمان)

تمہارے اوپر غالب نہیں آگئے تھے (لیکن پھرہم نے تمہاری مدد کی) اور ہم نے تم سے مسلمانوں کو روکے رکھا۔ (لعنه الله علی المنافقین)

### چرب زبان منافق کا فتنه

عن عمر بن الخطابُّقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان. (منداحرج:اص:٢٢)

ترجمہ .....حضرت عمر بن خطابؓ ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اپنے بعد جس بات کا سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے وہ ہر چرب زبان منافق کا خوف ہے۔ (محقق شعیب الارنؤ وط نے کہاہے کہ اسکی سندقوی ہے)

فائدہ .....اللہ کی شان ، ایسا لگتا ہے جیسے چرب زبان منافقین کی تھیپ کی تھیپ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھیج دی گئی ہے۔ ایک سے بڑاا یک چرب زبان اس وقت موجود ہے۔ کوئی حدوداللہ کو ختم کرار ہاہے ، کوئی جہاد کو قبائل رواح کہہ کرمٹانا چاہتا ہے ، کوئی لمبی چوڑی امیدیں دلاکر مسلمانوں کو گنا ہوں پر جزی کررہا ہے تو کوئی امر کی ساٹنچ میں ڈھلے اسلام کی جانب دعوت دے رہاہے۔

قال عمر بن الخطاب ان اخوف ما اخاف عليكم ثلثة منافق يقرأ القرآن لا يخطى فيه واوا ولا الفايجادل الناس انه اعلم منهم ليضلهم عن الهدى،وزلة عالم وأئمة مضلون. (مفة النافق القريالي ج:اص:۵۴)

ترجمہ ..... حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا'' بیشک مجھے تمہارے بارے بیس تین چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔اس منافق کا جو قرآن پڑھے ۔نہ واؤ کی غلطی کرے اور نہ الف کی ۔مسلمانوں سے اس طرح جدال کرے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تا کہ انکوسید ھے رائے ہے گمراہ کردے۔(دوسری چیز) عالم کی لفزش اور گمراہ کرنے والے قائدین۔

حضرت زیر بن وہب نے فر مایا ایک منافق مراتو حضرت حذیفہ بن بمان نے اسکا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے ان سے بوچھا: کیا شخص منافقین میں سے تھا؟ حضرت حذیفہ ؓ نے فر مایا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے دریافت فر مایا: اللہ کی تئم کیا میں بھی ان میں ہے ہوں؟ حضرت حذیفہ ؓ نے جواب دیانہیں۔ اور آ کیے بعد میں بھی کی کؤئیں بتا وَ نگا۔ (ابن ابی شیبہ: ۲۸۱۷)

اسکی سند سیج ہے۔

فائدہ ..... جھزت حذیفہ بن یمانؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار تھے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی انٹمبلی جنس کے سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ؓ کو تمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ چونکہ حضرت عرؓ بن خطاب کوآخرت کا خوف بہت زیادہ تھا اسلئے حضرت حذیفہ ؓ ہے یو چھتے تھے۔

ایک مرتبکی نے حضرت حسن بھریؒ سے پوچھا کہ کیانفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اگر منافقین بھرہ کی گلیوں سے نکل جا نمیں تو تہمارا یبال دل بھی نہ لگے۔ (صفۃ المنافق ۔ جعفر بن محر الفریا بی )ایک دوسرے موقع پرانھوں نے فر مایا'' خدا کی شان اس امت پر کیسے کیے منافق غالب آگئے ہیں، جو یر لے درجے کے خود غرض ہیں۔''

معلی این زیاً وفر ماتے ہیں کہ میں نے اس مجد میں حسن بھری کواللہ کی تشم کھاتے سنا کہ کوئی مومن الیانہیں گذرا جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نید ڈرتا ہواور کوئی منافق الیانہیں گذرا جو اپنے بارے میں نفاق سے مطمئن و مامون نہ ہو۔اور وہ فرماتے تھے کہ جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نہیں ڈراوہ منافق ہے۔ (صفة الهنافق)

ایوبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بھریؓ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہا یک مومن کی صبح یا شام اس کے بغیر نمیں گذرتی کہ وہ اپنے بارے میں منافق ہونے کا خوف نہ کرتا ہو۔

ایک موقع پراہل زمانہ پرتبعر واور صحابہ کرام رضی الله عنهم کا تذکر و کرتے ہوئے فرمایا:

''ہائے افسوس! لوگوں کوامیروں اور خیالی منصوبوں نے غارت کیا۔ زبانی باتیں ہیں عمل کا مام ونشان نہیں ۔ عام ہے گر (اس کے نقاضوں کو بوارا کرنے کے لئے )صبر نہیں ایمان ہے گر یقین سے خالی ، آ دمی بہت نظر آتے ہیں گر د ماغ نایاب ، آنے جانے والوں کا شور ہے گر ایک بندہ خدا ایسا نظر نہیں آتا جس ہے دل لگے ، لوگ داخل ہوئے اور نکل گئے ، افھوں نے سب پچھ جان لیا پھر محر گئے ، افھوں نے سب پچھ جان لیا پھر محر گئے ، افھوں نے بہلے حرام کیا پھرای کو حلال کرلیا ، تبہارا دین کیا ہے؟ زبان کا ایک چھٹا رہ ۔ اگر میں جو جھاجا تا ہے کہ کیا تم روز حساب پرائیان رکھتے ہو؟ تو جواب ماتا ہے کہ ہاں ہاں ۔

جہنم کےداعی

عن علي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فذكرنا

الدجال فاستيقظ محمرا وجهه فقال غير الدجال اخوف عندي عليكم من الدجال المة مضلون (مصنف ابن الى ثيب، منداحر، مندالي يعلى)

ترجمہ: حضرت علیؒ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرمار ہے تھے۔ ہم نے دجال کا ذکر چھیڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوگئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سمرخ ہور ہاتھا۔ فرمایا دجال کے علاوہ مجھے دجال سے زیادہ تنہارے بارے ہیں جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔

فائدہ .....وہ ظاہراً مسلمان ہونے اور باتیں بھی دین کی کیا کریٹے لیکن دین کے نام پر
لوگوں کو گراہ کریٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین کے فتنے کوخطر ناک فتنہ قرار دیا
ہے۔ واقعی گراہ کرنے والے قائدین کا فتنہ بخت فتنہ ہے۔ دین کے نام پرلوگوں کوخت ہے دور کر
رہے ہیں ، انکی '' دینی خدمات' باطل کو مضبوط کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ انکی زبان بالم اور عمل
سے د جال کے فشکر کو تقویت مل رہی ہے۔ گروہ ہیں جوحت سے استے ہی دور ہیں جیسے مشرق
اور مغرب۔ اور لوگ جوق در جوق ایح ساتھ جہنم کے درواز وں کی جانب دوڑ ہے چلے جاتے
ہیں۔ ایکے مانے والے اندھے اور بہرے ہوکر انکی خود ساختہ شریعت ہے عمل پیرا ہیں۔ اخیس
ہیں۔ ایکے مانے والے اندھے اور بہرے ہوکر انکی خود ساختہ شریعت ہے عمل پیرا ہیں۔ اخیس
ایٹ '' حضرت' اپنے '' مر'' اپنے '' شخ '' کے علاوہ پھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ جس چیز کو حرام کہد دیں
حرام مخبر ااور جسکو حلال قرار دیدیں وہ حلال بن جاتا ہے۔ گویا کہ انھوں نے اللہ کو چھوڑ کرانی کو اپنا

انسانوں کورب نہ بناؤ

حضرت عدى ابن حائم في فرمايا: مين نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر

جوامیرے گلے میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عدی! اس بت کوا تاریجینکواور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا آپ سورہ براُت کی بیہ آیت تلاوت فر مارہ ہے تھے: اتس بحذو ااحبار ہم ور ہبانہ ہم ار بابا من دون اللہ. (ان عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کراپنے علماءاوراور شیوخ کو اپنارب بنالیا تھا) فر مایا کہ وہ الن (علماء وشیوخ) کی پوجا نہیں کرتے تھے البتہ اگروہ انکے لئے کسی چیز کو حلال کردیتے تو وہ اسکو مان لیتے اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیدیتے تو وہ اسکو حلال تسلیم کر لیتے۔ (تر ندی شریف: ۲۰۹۵)

علامه ناصرالدین البانی تنے اس حدیث کوحسن قرار دیا ہے۔

فائدہ ..... آج بھی بعض مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔لوگوں نے اپنے بڑوں کو ہی 
''رب'' مان لیا ہے۔وہ جس چیز کو حلال کبددیں وہ حلال ہوجاتی ہے۔خواہ اللہ تعالیٰ نے اسکوحرام
قرار دیا ہو۔اوراس پرصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہفسرین ،محدثین اور فقہاء کی مبارک زندگی گواہ
ہے۔ای طرح اگر کسی چیز کوحرام قرار دیدی تو لوگ اسکوحرام مان لیتے ہیں یا کم از کم اپنے ممل سے
ایسا ہی خابت کرتے ہیں۔حالا تکہ اللہ رب العزت نے اس کواپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرحلال
کے طور پرنازل کیااور قیا مت تک اس امت کیلئے محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی مقبول بنایا۔

یہ بیاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی کو تر آن کی واضح آیات سنا 'میں لیکن وہ اسکو صرف اسلیے نہیں تسلیم کرتا کہ اسکے'' شیخ'' کاعمل اس آیت کے خلاف ہے اور اسکے نزد یک شریعت وہی ہے جس پراسکے شیخ عمل پیرا ہیں۔ چنا نچہ وہ آرام ہے یہ کہد کرنگل جاتا ہے کہ''اگر شریعت میں میہ چیزا تنی ضروری ہوتی تو ہمارے شیخ اس پڑھل نہیں کرتے ؟ آپ ہمارے شیخ ہے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں''۔

میرے مسلمان بھائیو! اللہ تعالیٰ نے اس دین کومبہم اور شک کی حالت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ پرنازل نہیں فرمایا۔ بلکہ بیسورج کے اجالے سے زیادہ اُجلہ، چودھویں کے جاند سے زیادہ روشن اور ہمارے وجود سے زیادہ یقین والا ہے۔ اللہ کو صرف وہی دین قبول ہے جواس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمایا اور ہمارے پیارے صحابہ نے اسکواپنے خون سے پروان چڑھایا۔ کے بعد تابعین، تنج تابعین، مفسرین، محدثین اور فقہاء امت نے اپنی زندگیوں کو اسکے لئے وقف کردیا۔ ان ہزرگانِ امت نے ہم تک بید ین صحح حالت میں پہچانے کے لئے خون اسکے لئے وقف کردیا۔ ان ہزرگانِ امت نے ہم تک بید ین صحح حالت میں پہچانے کے لئے خون

کے دریاعبور کئے۔سلاطینِ وقت کے عہدول کولات مار کرمز اوارٹھبرے۔ بھی مسندِ درس پہتو بھی گھوڑے کی بیٹے پہ۔اپٹی امنگیس،آرزؤ کیں اور تمنا کیں اس دین کے لئے قربان کر گئے۔وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ دنیا بھی خوب ملے اور دین بھی نہ چھوٹے۔وہ صرف اپنے رب ہے آخرت ہی کے طلبگار ہوئے اورانہوں نے اپٹی جانوں کے بدلے آخرت کے سودے کئے۔

ان قربانیوں کی بدولت بیدین ہم تک سیجے حالت میں پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک واہمام کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی علم والا ہووہ اللہ کے حلال کوحرام نہیں کرسکتا اور جواللہ نے حرام قرار دیا اسکوحلال نہیں بناسکتا کی جماعت کے امیر ، بزرگ یا شیخ کو بیحق حاصل نہیں کہ وہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کواپئی خواہشات کے مطابق ڈھال سیکے ، خواہ وہ کتنا ہی قوت واختیار والا کیوں نہ ہو۔ ایسے جابر وہٹ دھرم ، اور خود کو'' رب'' بنانے والوں کے لئے اللہ نے ہر دور میں اسکی حفاظت کے لئے حق پر جان لٹانے والے پیدا کئے ہیں۔ جواپئی جان کی بازیاں لگا کراس دین کو اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے ۔ میداللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کوحرام ۔ خواہ اسکے اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے ۔ میداللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کوحرام ۔ خواہ اسکے اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے ۔ میداللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کوحرام ۔ خواہ اسکے خلاف بد ہو پھیلا نے گئیں۔ رہے کی کل ملامت کی پر واہ نہیں کرتے ۔ یہ وہ کی کرتے ہیں جوائے علماء خلاف بد ہو پھیلا نے گئیں۔ رہے کی کل ملامت کی پر واہ نہیں کرتے ۔ یہ وہ کی کرتے ہیں جوائے علماء خی اور ہزرگان و بن انکوسکے حال کر وں اور مریدوں کاخون بہا کرانکوغیرت دلائی ہے۔

چنا نچر سلمانوں کو تحفی پرستش چیور کر صرف اللہ ہی کی پرستش کرنی چاہئے اور اپناتعلق ایسے
حق والوں سے جوڑنا چاہئے جئے قول وفعل میں تضاد ندہو، جو اپنی پرستش کے بجائے اللہ کی پرستش
کی دعوت دیتے ہوں، جو دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کے اجالوں کی طرف لیجاتے
ہوں ......جوشک کی غاروں سے نکال کریقین کی وادیوں میں لیجاتے ہوں ......جودلوں سے
دنیا کی محبت کھری کر اللہ سے ملاقات کا دیوانہ بناتے ہوں .....جواللہ کے سواکس سے ندورتے
ہوں .....اور جو باطل کو باطل کینے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ایسے ہی علاء اللہ کو پہند ہیں۔ اور جوانکو
پہند کرے اللہ اسکو پہند فریاتے ہیں۔

آج کل ہر جماعت اپنے علاء کوعلاء حق کہتی ہے اور دوسروں کوعلاء سوء۔ آپئے امام غزائی کی مشہور تصنیف'' احیاء علوم الدین'' کے کچھا قتباسات علاء کے بارے میں ویکھتے چلیں تا کہ معلوم ہو

کسی خاص جماعت میں بیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی بڑے عالم یا شیخ کا''صاحب زادہ''ہونے کے سبب وہ علاء حق میں شارنبیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ہرایک کا اپناعمل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ علاء حق (علاء آخرت) میں ہے ہے یا علاء سوء (علاء دنیا) میں ہے۔

علهاء سوءاورعلماءحق امام غزالى رحمة الله عليه كى نظر ميس

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ''لوگوں میں نبوت کے درجے کے سب سے زیادہ قریب علاء اور مجاہدین ہیں۔''

اہلِ علم تو اسلئے کہ وہ اس علم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جورسول لے کرآئے ہیں اور مجاہدین اس طرح کہ وہ اپنی تلواروں ہے اس کے لئے جہاد کرتے ہیں جو پچھانبیا ءورسول لے کرآئے ہیں۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' علاء (کے قلم) کی روشنائی قیامت کے دن شہداء کے خون کے ساتھ تو لی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہیں کداگر وہ ٹھیک ہوں تو تمام لوگ ٹھیک ہوئے اور وہ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ خراب ہوجا کیں گو تمام لوگ وراب ہوجا کیں گئے ہوئے اور فرخ اس بوجا کیں گئے است کے خراب ہوجا کیں گئے ۔ وہ امراء اور فقہاء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قیامت کے دن اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا'' قیامت کے دن اللہ تعالیہ وسلم نے کہا ہی جماعت میں نے اپنا علم تمہیں اسلے عطانہیں کیا تھا کہ بیں تمہیں عذاب دوں جاؤ بیس نے تمہاری معفرت فرمادی۔ (واضح رہے کہ بیر بشارت علاء حق کا رہے میں ہے۔ راقم)

اسامداین زیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ایک عالم کوفیا مت کے دن لایا جائے گااور اسکو جہنم میں ڈالد یا جائے گا۔ اسکی آنتیں باہرنگل آئیں گی تو اس طرح چکر نگائے گا جیے گدھا چکی کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔ چنانچے جہنمی کے خواب میں وہ آئے گاتو جہنمی اس سے پوچیس گے بیرحال تمہارا کیسے ہوا؟ وہ کہے گا میں نیکی کا حکم کرتا تھا جبکہ خود نیکی نہیں کرتا تھااور میں (لوگوں کو) ہرائیوں مے منع کرتا تھالیکن خود برائیاں کرتا تھا۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ عالم کو نافر مانی کی پاداش میں دوگنا عذاب اسلئے دیا جائے گا کہ اس نے علم کے باوجود نافر مانی کی۔ای لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' جیٹک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو نگے''۔ کیونکہ انھوں نے علم کے بعدا نکار کیا۔اور یہود کو فصاری کے مقالبے میں زیادہ شری قراردینا باوجود اسکے کدیہووئے مینہیں کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ البتہ یہود نے

ہر کیا کرتن کو پہچان لینے کے بعدا نکار کر بیٹھے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے قرمایا یہ عوفو نه کما یعوفون

ابسنسائیسم مینی وہ (یہود) ان (محم صلی اللہ علیہ وسلم) کواس طرح یہچائے ہیں جیسے اپنے بیٹوں

کو۔ اور اللہ تعالی نے قرما یا فلما جائیم ما عرفو اکفروا به فلعنه الله علی الکافرین

ترجمہ سوجب الے پاس وہ (کتاب) آئی جس کووہ پہچائے تتے انکار کر بیٹے تو اللہ کی

لعنت انکار کرنے والوں ہرے۔

اور جیٹک کامیاب اور اللہ کے مقرب وہ علماء ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ایسے علماء کی چند نشانیاں ہیں:

''علاءآ خرت اپنے علم کے ذریعے دنیا طلب نہیں کرتے ۔اسلئے کہ عالِم آخرت کاسب ہے کم درجہ بیہ ہے کہ وہ دنیا کی حقارت،اسکا گھٹیا بین اوراسکی ناپائیداری کا یقین اینے ول میں پیدا كر لے۔ نيز آخرت كى قدر ومنزلت ،اسكى ابدى زندگى اسكى نعتول اور ملكيت كى اجميت اينے ول میں بٹھالے۔اور وہ اس بات پر یقین کر لے کہ دنیا وآخرت دوالگ الگ چیزیں ہیں جنکو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا۔ جب بھی ان میں ہے کسی ایک کوراضی کیا جائے گا دوسری ناراض ہو جائے گی۔اور بیدونوں (وٹیاوآخرت) تراز و کے دوپلڑے ہیں اگرایک بھاری ہوگا تو دوسرا بلکا ہوجائیگا۔اورعالم آخرت وہ ہے جواس بات کا یقین کرلے کدد نیاوآ خرت مشرق ومغرب کی طرح ہیں۔ جب بھی ایک ہے قریب ہو گے تو یقیناً دوسرے سے دور ہوجاؤ گے۔اورید دونوں دو پیالوں کے مانند ہیں جن میں سے ایک بھرا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ سوجب بھی تم خالی پیالے کو بحرو گے دوسراا تناہی خالی ہوتا جائے گا۔ پس بیٹک جوعالم دنیا کی حقارت اسکی کدورت اور اسکی لذتوں اور تکلیفوں کے امتزاج کونہیں پیچانتا تو وہ فاسدالعقل ہے۔ کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ یہی بتا تا ہے۔ چنانچہوہ پخص علماء میں کس طرح شار کیا جاسکتا ہے جسکو عقل ہی نہ ہو۔اور جوآخرت کے معاملے کو بڑا اور دائمی نہ مجھتا ہو۔وہ تو کا فر ہے جسکا ایمان سلب ہو چکا ہے۔پھر وہ صحف علماء میں ہے کیسے ہوسکتا ہے جب کا کوئی ایمان ہی نہ ہو۔اور جو یہ بھی نہ جانتا ہود نیا آخرت کی ضد ہے۔اور بیہ کہ دنیاوآ خرت دونوں کوایک ساتھ جمع کرناایک ایسی ہوں ہے جو بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ چنا نچیہ ایسا مخض جود نیا بھی کمانا چاہتا ہے اور آخرت بھی وہ تمام انبیاء کی شریعتوں سے ناواقف اور جاہل ہے۔ بلکہ وہ پورے کے پورے قر آن کامنکر ہے۔ سوالیا شخص علاء کے زمرے میں کیونکر شار کیا جاسکتا ہے اور جو عالم ان تمام ہاتوں کو جانتا ہوا سکے ہاو جود بھی دنیا کے مقابلے آخرت کو ترجیح نہیں دیتا تو وہ شیطان کا اسیر ہے۔ اسکی حیوانی خواہشات نے اسکو ہلاک کر دیا ہے اور اسکی بدیختی اس پر غالب آ چکی ہے۔ اس صورت میں ایسے شخص کوعلاء کی جماعت میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے؟

عاب ہیں ہے۔ اس صورت میں ایسے سوساہ میں بھا جت میں سے ہرج ہو ساہ اسکام کے دستان ہے۔ اسٹرت اللہ عالیہ جب کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی اخبار میں ایک حکایت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'جب کوئی عالم میری محبت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں کم سے کم اسکو بیرنزا دیتا ہوں کہ اسکو اپنی عبادات کی لذت ہے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد! آپ مجھے ایسے عالم کے بارے میں سوال نہ کریں جس کو دنیا (کی زندگی ) نے مدہوش کر دیا ہے۔ ایساعالم آپ کومیری محبت کے رائے ہے روک دیگا۔ ایسے لوگ میرے بندوں کے لئے ڈاکو ہیں۔ اے داؤد! جب تم کمی ایسے عالم کود کچھوجو مجھے پانا چاہتا ہے تو اسکے خادم بن جاؤ۔''

چنا نبیحسن رحمة اللّٰدعلیہ نے فر مایا'' علماء کی سزاا کئے دل کا مردہ ہوجانا ہے اور دل کا مردہ ہونا آخرے کے عمل سے دنیا طلب کرنا ہے'' ۔ اور حضرت پیخی بن معاذ رحمة اللّٰدعلیہ نے فرمایا'' جب سے علم وحکمت کے ذریعے دنیا کی طلب شروع ہوئی علم وحکمت کا وقار ہی جاتارہا'' ۔

معزت عررض الله عند فرمايا "اگرتم كى عالم من دنيا كى محبت ديكه واسكوا بين دين كه بار من منهم كرور كونك برمجت كرف والااى چيز من جا گستا به سس و و محبت كرتا ب " - حضرت كى بن معاذ رحمة الله عليد دنيا دارعاماء فرمات تخفي با اصحاب المعلم! قصور كم قيصرية وبيوتكم كسروية واثو ابكم ظاهرية واخفافكم جالوتية و مراكبكم قارونية و أو انبكم فرعونية و مآثكم جاهلية و مذاهبكم شيطانية فاين الشريعة المحمدية ؟

ترجمہ۔۔۔۔۔اے علم والو! تمہارے محلات قیصرِ روم کے محلات کے مائند ہیں اور تمہارے گھر امرانی بادشاہ کے گھر کی طرح ہیں اور تمہار سے لباس ظاہر یوں جیسے ہیں اور تمہارے چپل جالو تیوں کی طرح ہیں۔اور تمہاری سواریاں قارون جیسی ہیں اور تمہارے برتن فرعونوں کے سے ہیں۔ تمہارے گناہ جابلی ہیں اور تمہارے مذاہب شیطانی ہیں سوشر یعت محمد سے کہاں ہے؟ اور حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضاوا لے علم کواسلئے حاصل کیا كدوهاس سے دنیا كمائے تو قیامت كے دن وہ جنت كی خوشبو بھی نہيں ياسكے گا۔

اللہ تعالیٰ نے علاء سوء کی نشانی علم دین کے ذریعے دنیا کھانا بیان فرمائی ہے۔اور علماء آخرت کی نشانی خشوع اور زمد ( دنیا ہے بے رغبتی ) بیان فرمائی ہے۔

علماء دنيا (علماء سوء) كم بارك مين الله تعالى فرماياواذ اخذ الله ميثاق الذين او توا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا

ترجمہ .....اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بیر عبد لیا جنکو کتاب دی گئ کہتم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو واضح انداز میں بیان کرو گے اور اسکو چھپا دُ گے نہیں ، پس انھوں نے اس کوپسِ پشت ڈالدیا اورا سکے بدلے تھوڑ امال خریدلیا۔

اورعاماء آخرت كى بارك يمن الله تعالى كاارشاد ب وان من اهل الكتساب لمن يومن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلااؤلنك لهم اجرهم عند ربهم .

ترجمہ: اور اہلِ کتاب میں ہے بعض ایے بھی ہیں جواللہ پرایمان لاتے ہیں اور اس پرجوتم پر
نازل کی گئی اور اس پرجوان پر نازل کی گئی ، اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی آیات
کے بدلے حقیر مال نہیں خریدتے ۔ یہی لوگ ہیں جنکے لئے اتنے رب کے ہاں انکا بدلہ ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر عالم کے پائی نہ بیشا کروسوائے اس عالم کے جو تہ ہیں پائی چیزوں سے ہٹا کر پائی چیزوں کی طرف بلائے ۔ شک سے یقین کی طرف ریا ہ کاری سے اخلاص کی طرف ، ونیا کی رغبت سے زہد کی طرف ، تکبر سے تواضع کی طرف اور عداوت سے سلح جوئی کی طرف ۔ اس روایت کو ابوقیم تے الحلیہ میں اور ابن جوزی نے موضوعات میں روایت کیا ہے۔

حضرت مکحول نے عبدالرحمٰن بن غنم سے روایت کی ہے اُنھوں نے فر مایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ نے بیان کیا کہ ہم سحید قبامیں علم حاصل کر رہے ہے تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فر مایا کہتم جو سیکھنا چاہو سیکھواللہ تعالیٰ تنہیں اس وقت تک اس کا اجرنہیں دیگا جب تک تم عمل نہ کر واور عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ اس شخص کی مثال جوعلم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس عورت جیسی ہے جس نے جیسے کرزنا کیا اور حاملہ ہوگئ پھر اسکا حمل ظاہر ہوا جسکے نتیجے میں رسواہوئی \_سواسی طرح وہ عالم ہے جوابے علم پڑھل نبیں کرتا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہوں کے سامنے اسکورسواکرینگے۔

اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا جب علماء کے دل و نیا کی مجت کی طرف مائل ہوجا کی گئے اور دنیا کو آخرت پرتر جیج دیے لگیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تحکمت کے چشموں کوروک دیگے اور کعب رحمة اللہ علیہ نے فر مایا آخری دیگے اور کعب رحمة اللہ علیہ نے فر مایا آخری زمانے میں ایسے علماء ہو نگے جو دنیا ہے برغبتی کا درس دینے حالانکہ خود دنیا ہے برغبتی اختیار نہیں کریئے لوگوں کو (اللہ ہے) ڈرا کی تی گئے لیکن خور نہیں ڈریئے ،اور حکم انوں کے اردگر دمنڈ لانے سے لوگوں کو روکیں کے حالانکہ خودان (تحکم انوں) کے پاس آئیں گے اور دنیا کو آخرت پرتر جیج دیئے ،اپن و کریں گے اور دنیا کو آخرت پرتر جیج دیئے ،اپن و کریں گے ورتی گئے میں اگر کی کا میں گئے ہوئے کر مالداروں کو قریب کریں گے ،علم پر ایسے غیرت کریئے جیسے عور تیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں ،انکا کوئی ہم نشیں اگر کسی اور کے پاس بیٹے فیوا اس پر غصہ ہو نگے۔

اور عبد الله ابن مسعود رضى الله عند في ما ياعلم كثرت روايت كانا منيس بلك علم خثيت كانا م - (احياء علوم الدين امام غز الى رحمة الله عليه. الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء)

علاء حق اورعلاء سوء (علاء دنیا) کے بارے میں امام غزائی کا تفصیل بیان پڑھنے کے بعد ہر
ایک کوسو چنا چاہئے کہ وہ کس کے پیچھے بھا گربا ہے۔ اور کہاں بھا گربا ہے۔ جنت کی بلندیوں
کی طرف یا جہنم کی پہتیوں کی طرف نیز علاء حق کو برا بھلا کہنے یا آئی فیبت کرنے سے ہر مسلمان
کو پر ہیز کرنا چاہئے۔ بیاللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کی برائی پیندئیس فرماتے۔
کو پر ہیز کرنا چاہئے۔ بیاللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کی برائی پیندئیس فرماتے۔
کو پر ہیز کرنا چاہئے۔ بیاللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کی برائی پیندئیس فرماتے۔
بارے ہیں بھی افکا بھی نظر میہ ہے۔ وہ سیجھتے ہیں کہ جوعلاء ٹی وی پر یا اخبارات ہیں آتے ہیں وہ تی علاء ہیں اور جومیڈیا ہے دور ہیں افکا کوئی شار بی نہیں ہے۔ چنا نچے جب بھی آپ عوام کی زبانی سے سین ''مولوی ایسا کرتے ہیں ، مولوی ویسا کرتے ہیں ، افکے بیچے امریکہ میں پڑھتے ہیں'' یتو ان بیار دور ہیں ایشا کوئی ایسا بی عالم ہوتا ہے اور اسکوسا منے رکھ کروہ تمام علاء کے بارے ہیں اپنا فیصلہ صادر فرمادیتے ہیں۔ لبندا لوگوں کوسو چنا چاہئے کہ ہر مشہور ہوجانے والا عالم ،ضروری میں اپنا فیصلہ صادر فرمادیتے ہیں۔ لبندا لوگوں کوسو چنا چاہئے کہ ہر مشہور ہوجانے والا عالم ،ضروری میں اپنا فیصلہ صادر فرمادیتے ہیں۔ لبندا لوگوں کوسو چنا چاہئے کہ ہر مشہور ہوجانے والا عالم ،ضروری

نہیں کہوہ علماء حق میں سے ہو۔

ناابل قيادت.....قيامت كى نشانى

حضرت ابو ہریرہ تسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جب امانت ضائع کی جانے گئے تو قیامت کا انتظار کرو۔ راوی نے کہا ہے کہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فر مایا جب امر (امارت) نااہل کے سپر دکی جانے گئے۔ تو قیامت کا انتظار کرو۔ (ابو عمر والدّ انی ۱۳۸۱) اس کو امام بخاریؒ نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے۔

قائدہ: اس دور میں اس کی زندہ مٹالیس ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ نااہلوں نے تمام عالم اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے کسی بھی ذمہ داری کے لئے کوئی اہلیت ضروری نہیں بس کسی بڑے صاحب کا صاحب زادہ ہونا کافی ہے۔

یباں دوسرے باب کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ اسکے بعد دوسرا حصہ د جال کے بارے میں ہے۔

# دجال کےخروج کی نشانیاں

یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ یہاں ان احادیث کو بیان نہیں کیا جائے گا جو راقم اپنی کتاب '' تیسری جنگِ عظیم اور د جال' میں بیان کر چکا ہے۔اس طرح د جال ہے متعلق و ہی تفصیل یہاں بیان کی جائے گی جو وہاں نہیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو حضرات مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہوں وہ ''تیسر کی جنگے عظیم اور د جال' میں یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اپنی امت کے لئے بیان فرمائیں ہیں۔
ہم کس دور سے گزرر ہے ہیں، اس دور ہیں دنیاو آخرت کی کامیابی کے لئے کیا لائٹے عمل اختیار کیا جانا
چاہئے ، مستقبل قریب میں ہمیں کن حالات کا سامنا ہوگا ، یہ تمام با تیں جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں تلاش کریں گے تب تک بیامت دجالی میڈیا کی پھیلائی تاریکیوں میں
ہی بھنگتی رہے گی۔ ایک کے بعد ایک تاریک غاراس کا مقدر ہوگی۔ جو خبر میڈیا پرچل رہی ہوگی اس
پرتمام معرین و تجزید نگارا پنا دماغ کھیار ہے ہوئے۔عالمی میڈیا پر قابض یہودی مکار جس رخ پر
لے جانا جا ہیں گے یہ حضرات انہی ان دیکھے داستوں پر دوڑتے رہیں گے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے دوررہ کرجوحال اس امت کا ہوا ہے اسکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم حق و باطل کی اس جنگ میں خود کو ،اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں ان حالات کو ہجھنا ہوگا۔ میرحالات کیا ہیں؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا بیان

نے مایا، ایسے وقت میں کیا کرنے اور کن چیزوں سے بیچنے کا تھم فرمایا؟ ان تمام ہاتوں کوسا سنے رکھ کر ہر مسلمان کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی سے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز کردے۔اپنے گھر میں محنت کرے۔اپنے دوستوں، رشتے داروں کو قائل کرے،اسطرح انشاءاللہ اسکی اس محنت میں اللہ تعالی برکت پیدا فرمادینگے۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوفتنوں سے محفوظ فرما کیں۔(آبین)

### وجال سے پہلےصف بندی

حضرت حذیفہ یفتہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کا ذکر فرمایا۔ فرمایا تم میں ہے بعض کا فتند میر ہے نزد یک د جال کے فتنے ہے بڑا ہے۔ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ د جال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا۔ سوجواس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے نگا گیاوہ د جال کے فتنے ہے بھی نگا جائے گا۔ اللہ کی قسم د جال مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی قسم د جال مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسکی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوگا۔ (احادیث فی الفتن والحوادث، ج:اص: ۲۵۲)

فائدہ .....اس حدیث اور آنے والی حدیث سے بیہ بات پتہ چلتی ہے کہ د جال کے آنے سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہوجائے گی۔ یعنی د جال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہوجا کیں گے کہ ہرا یک کواپنے بارے میں بیہ فیصلہ کرلینا پڑے گا کہ وہ مجمد سلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہویا د جال کے متحدہ اشکر کا ایندھن بن جائے۔

گذشتہ سال ہی آئی اے نے امریکی حکومت کو بید پورٹ تیار کرکے دی ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ابھی تک میہ پیٹنہیں چل پارہا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے وشمنوں کے چنا نچیاب ایسی پالیسی بنائی جانی چاہئے جس سے دونوں گروہ واضح ہوجا کیں۔ چنا نچیہ آپ پاکستان میں بھی و کمھ سکتے ہیں کہ اب ایسی پالیسی پر عملدر آ مد شروع ہو چکا ہے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ صفیں تقسیم ہونا شروع ہوگئی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں بیقسیم جاری ہے۔

ہر سلمان کواپنے بارے میں سوچنا چاہئے کہ وہ قیامت کے دن محمر عربی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا ایکے دشمنوں کے ساتھ۔ دجال کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتا ہے یا اس جماعت کے ساتھ جسکے بارے میں تخیر صادق نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر حق پر ڈٹی رہے گی۔ این کا فیمین انکو نقصان نہیں پہنچا سکیس گے۔ یہاں تک کہ ایک آخر والے دجال سے قال کرینگے۔ اہل حق حق پر فرق ہوئے ہیں اور دجال کے مقدمة والے ہوئے ہیں اور دجال کے مقدمة الحیش (Advanced Force) سے محرارہے ہیں۔

اے سوئے ہوئے مسلمانو! اپنے بارے میں فیصلے کرواور رک کرسوچو کہ سفر کس سمت جاری
ہے۔ زبا نیس کس کے حق میں چل رہی ہیں۔ قلم کس فشکر کو مضبوط کررہے ہیں۔ مال کہاں لگارہ ہو۔
رید جان رکھواب و و کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے ۔ ایک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا
نہیں ہوسکتا کہ اللہ کے فشکر میں بھی رہواور دجال کے اتحادی بھی ناراض ندہوں۔ اگر تمہارے اقدام
سے عالمی دجالی قوت ناراض نہیں تو پھر اپنے اقدام کے بارے میں سوچو کہ یہ کیساحت ہے جس سے
باطل غصے میں نہیں آتا ہے۔ یہ کیسا بچ ہے جس سے دجال کی دجالیت پر حرف نہیں آ رہا۔ حق کی شان
تو یہ ہے کہ باطل جیج پڑے خواہ حق کی آواز بہاڑوں کی غاروں میں لگائی جائے۔

### منبر ومحراب سے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا

قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخوج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الاثمة ذكره على المنابر (رواء عبدالله ابنام احمد-قال اليشي والصحيحة) ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا دجال اس وقت تكنيس فك كاجب تك لوگ اسك تذكره سه عافل نه جوجا كيس يهال تك كدائمه (مساجد) بحى منبرول براسكا تذكره كرنا حجود دس -

#### ؤم دارستارے(Comet) کا ظاہر ہونا

ابن الی ملیکة یُفر مایا ایک دن میں صبح کے وقت عبداللہ ابن عباسؓ کے پاس تھاانہوں نے فر مایا''گذشتہ رات میں پوری رات نہیں سوسکا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فر مایا'' وُم دار ستارہ طلوع ہواہے مجھے اندیشہ ہوا کہ د جال آگیا ہے۔(متدرک حاکم:۸۴۱۹)

امام حاکم نے اس کو بخاری وسلم کی شرط پر سیح کہا ہے اور حافظ وہ نگ نے اس سے انفاق کیا ہے۔

فائدہ ۔۔۔۔۔ وُم دارستارے کو انگریزی میں Comet کہتے ہیں۔ اس ستارے کے پیچھے سے

روشن کچوٹ رہی ہوتی ہے جود کیمنے میں وُم کی طرح نظر آتی ہے۔ ماہر فلکیات نے اس کو' ہائ'

کانام دیا ہے جو کہ برطانوی سائنسدان ایڈ منڈ ہالی (Edmond Halley) کے نام سے

منسوب کیا گیا ہے۔

۲۵ مارچ ۱۹۹۱ء کودم دارستاره واضح و یکھا گیا تھا۔اس کی عمر دس ہزارسال بتائی جاتی ہے

جنوری ۲۰۰۷ء میں بھی میہ و یکھا گیا امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے'' ناسا'' کے سائنسدان اس ستارے پرموجودگرد کے ذرات کا کیمیائی تج بہ کررہے ہیں اورخلائی گاڑی کواس کے ساتھ ککرانے کا کامیاب تجربہ کرچکے ہیں۔ان کے بقول اس میں بڑی مقدار میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔

### چشمے اور نہریں سو کھ جا کیں گے

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال للدجال آيات معلومات اذا غارت العيون ونزفت الانهار واصفر الريحان وانتقلت مذحج و همدان من العراق فنزلت قنسرين فانتظروا الدجال غاديا اور رائحا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (متدرك ماكم، ج:٣٩،٥٠)

ترجمہ.....حضرت عبداللہ ابن عمروا بن العاص رضی اللہ عنہمانے فر مایا: دجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں ہیں۔ جب چشے (یا زیرِ زمین پانی) نیچے چلے جا نمیں ،اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے او رگھاس (مراد سبزہ) پہلی ہوجائے اور قبیلہ ندجج اور ہمدان عراق سے قسر ین کوچ کرجا کیں۔ تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آجائے یاشام آجائے۔

اساء بنت پزیدانصاریڈ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھریش تشریف فرما تھے، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے د جال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا اس سے پہلے تین سال ہو تھے ایک سال
آسان اپنی ایک تبائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی ایک تبائی بیدا وار روک لے گی ۔ دوسر سے
سال آسان اپنی دو تبائی بارش روک لیگا اور زمین اپنی دو تبائی پیدا وار روک لے گی اور تیسر سے
سال آسان اپنی کھمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی کھمل پیدا وار روک لے گی، چنا نچہ نہ کھر والا
اور نہ داڑھ والا جانور نے گا۔ سب ہلاک ہوجا کیں گے۔ (الفتن 1317 رواہ احمد فی المسند)

### دریائے فرات خشک ہوجائے گا

حضرت حذیفہ بن بمانؓ نے فر مایا'' تمہاری اس وفت کیا حالت ہوگی جبتم کوفہ والوں کو د کچھو گے کہ وہ بہاں سے نکل رہے ہونگے یا نکالے جا ئیں گے اس فرات سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکیس گے۔ایک فخص نے کہا اے ابوعبد اللہ! (حضرت حذیفہ کی کنیت) آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہیں گمان نہیں کرتا بلکہ مجھے علم ہے۔ یده دیث بخاری ومسلم کی شرط پرسی ہے اور حافظ ذہبی ؓ نے بھی اسکوتسلیم کیا ہے۔ (متدرک حاکم،ج:۳۴،ص:۵۸۹)

حضرت عبدالله ابن مسعود ؓ نے فرمایا '' قریب ہے کہتم اپنی اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لئے پانی مانگواور وہتمہیں نہ ملے ۔سارا پانی اپنے ماخذ کی طرف چلا جائے ۔سوبقیہ مسلمان اور پانی شام میں ہونگے ۔ (متدرک حاتم ،ج:۳۹، ص:۵۳۹)

حاكم في اسكومي كهاب اورحافظ ذبي في بهي اس الفاق كياب-

فائدہ .....دریائے فرات پرتر کی نے تیرہ (۱۳) ڈیم بنار کھے ہیں جن میں سب سے بڑا دیم ہے ان کا کہ ہے۔ ان کے لئے دریائے دریائے دریائے فرات کو ایک مہینے تک کمل اس میں گرانا ہوگا۔ اس طرح شام اور عراق کا پانی کمل بند ہوجائے گا۔ یہ صورتحال نہ صرف عراق وشام کے لئے بلکہ دیگر فیجی ریاستوں کے لئے بھی سخت دشواری کا سبب ہے۔ ترکی پانی کو سیاسی دباؤ کے لئے استعال کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میہ ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لئے ترکی کی بددین حکومت ایسا کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ میں تمام منصوبے دجال کے عالمی اداروں کے تعاون سے کمل ہوئے ہیں۔ اس وقت عراق میں دریائے فرات میں بہتے کم یانی ہوتا ہے۔ عام طور پراس میں دوسے تین میٹر پانی رہتا ہے۔

حضرت ارطائ کہتے ہیں ہے دجال کے خروج کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مشرق سے ہوا ہوگی، جوندگرم ہوگی اور نہ بھنڈی۔ بیہ ہوااسکندر بیکے بت کوڈ ھادیگی ،مغرب اور شام کے زیتونوں کو کاٹ دیگی ،فرات اور چشموں اور نہروں کو سکھادیگی ،اور اسکی وجہ سے دنوں اور مہینوں کے اوقات اور جاند کے اوقات بھول جائیں گے۔ (ص: 314 ،عن الحکم بن نافع عن جواح عن ادطاۃ)

محقق احدین شعبان نے اس سندکولا باس به کے درجے کی قرار دیا ہے۔

ان احادیث میں واضح بتایا گیا ہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت پانی کی عالمی قلت بیدا کردی جائے گی۔بارشیں کم ہوجا کیں گی اور جس سال دجال آئے گابارشیں بالکل نہیں ہونگی۔۔جس ہوا کا اس آخری روایت میں ذکر ہے اس ہوا ہے چشمیں منہریں اور دریا سو کھ جا کیں گے۔چشموں کو سکھانے کے لئے ورلڈ بینک کی جانب ہے منصوبے جاری ہیں۔صوبہ سرحدو آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے ورلڈ بینک کے پیسے ہے جن چشموں پرفنکیاں بنائی گئی ہیں علاقوں میں یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے ورلڈ بینک کے پیسے ہے جن چشموں پرفنکیاں بنائی گئی ہیں

وہ چشمے بہت جلدسو کھ گئے ہیں۔جبکہ مقامی لوگوں کے پیسے سے جن چشموں پرٹنکیاں بنائی گئیں ان چشموں کی حالت قدرے بہتر ہے۔

موسمياتى تبديليان

قال مالک سمعت عمرو بن سعید ابن اخی حسن شیخ قدیم من اهل الیمن یقول: من علامة قرب الساعة اشتداد حر الارض: (رواه ابوعروالدانی: ۲۲۹) ترجمه: قرب قیامت کی علامت ش سے (ایک) زین کا درجة حرارت برده جانا ہے۔

وبعد رہ ہے یہ سی میں سے سی سے رہیں اور بید ورب برد ہوں ہوں۔ فائدہ .....زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کا تجربہ آپ حضرات ہر گرمی وسر دی میں کررہے ہیں ۔ یہودی سائنسدانوں نے ہواؤں کا دباؤ کم زیادہ کرکے موسموں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات کمل کرلیں ہیں اور اس کا کامیاب تجربہ ۲۰۰۸ء کے چین میں منعقد اولیک کیمز

بھی کیاجاچکاہے۔

1987 تا 1992 کے دوران'' ایٹ لینڈ'' کے آرکو پاور ٹیکنالوجیز انکار پور ہوڈ'' کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایاجو زمین کے آیونی کرہ یا مقناطیسی کرہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔1994 میں یہ ہتھیار ملٹری کنٹر یکٹرز'' ای سسٹر'' نے خرید لیا اور دنیا میں سب سے بڑا آیونی ہیڑ تقییر کرنے کا اعلان کیا۔اس پراجیکٹ کو'' ہارپ''(HAARP) کا نام دیا گیا۔اس پراجیکٹ کو'' ہارپ' (ایکٹ کے بنیادی مقاصد ہیہ ہیں:

🛈 انسانی ذہن کوانتشار کاشکار کرنا۔

🕡 کرہ ارض کے تمام مواصلات (Communication) کے نظام کو جام کرنا۔

@ كى بھى علاقے ميں موسم تبديل كرنا۔

🛭 جانوروں کی نقلِ مکانی کے انداز میں مداخلت کرنا۔

🙆 انسانی صحت کو عنی انداز میں تبدیل کرنا۔

🕥 زمین فضاء کی بالائی سطح پرغیر فطری اثر ات مرتب کرنا۔

اس حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ اسلام وشمن دجالی تو تیں موسموں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں اور پھرمندرجہ ذیل خبروں کو پڑھئے:

# پاکستان....عگین موسمیاتی تبدیلیاں

ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات نظر آنا شروع ہو پھکے ہیں۔اوراس سے تحفظ آبی وسائل زراعت، توانائی ہمحت، موکی شدت، جنگلی حیات کی بقا اور صحرا زدگی جیسے تنگین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔سندھ بلوچستان کے بنجر ساحلی علاقوں کے درجہ محرات میں اعشاریہ چھسے کیکرا کی سنٹنی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے۔خشک میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسم گرمااور سرماکی معراض کی بارشوں میں اوسط دس تا پندرہ فیصد کمی آئی ہے۔

آب ہوگا کمیاب .....دریاؤں کی طغیانی خشک سالی کا پیش خیمہ ..... برف میں ریکارڈ کی .....انسان خود بھی آب وہوا کی تبدیلی پراٹر انداز ...... پانی کی عالمی قلت .....امیرمما لک کے پانی کے ذخائر میں کی۔

2003 موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے ہے بہت اہم تھا۔ جس میں خلاف معمول ایسے واقعات ہوئے جنگی جڑیں موسمیاتی تبدیلیوں ہے جاملتی ہیں۔ اس برس جون میں ملک میں شدید گرمی کی لہر رہی۔ HAARP کے بعد بھی گئی پروجیکٹ موسم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے شروع کئے گئے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک 2008 میں کیا جانے والا '' بگ بینگ' (Big Bang) نامی وہ تج بہتھا جہکا مقصد تخلیق کا نئات کے راز کا پہتہ چلا کر کا نئات میں تبدیلی کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔

ہارپ کے مقاصد میں یہ چیزیں شامل تھیں البتہ میڈیا پران موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ پچھاور بنائی جاتی ہے جبکا مقصد اسکے سوا کچھ نہیں کہ لوگوں کوخصوصاً مسلمانوں کو حقیقت کاعلم نہ ہو سکے۔ مثلاً کارخانوں اور گاڑیوں کی وجہ سے درجہ مرارت میں اضافہ حالانکہ بیر سراسر جھوٹ اورعوام کو مگراہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہودی سائمندان بیرسب د جال کے لئے کر رہے ہیں۔ یہودی بیر سجھتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں مکمل ہوجا تیں گی جنگی خبر توریت انجیل اور مجرصلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو ان (یہود) کا جھوٹا خدا ظاہر ہوجائے گا۔

فيشن ياد جال كاحليه

رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجال ك بارے ميس تمام تفصيلات بيان فرمائي بيس -اسكى

آ نکھاور بالوں کے بارے میں خصوصی طور پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔

نیاہیئر اسٹائل. یا.....دجال کے بال

د جال کی آئکھ اور ملٹی پیشنل کمپنیاں

د جال کا نا بھی ہوگا اور بھینگا بھی۔ایک آنکھ سے بالکل بے کار ہوگا۔' و عیہ الیسسویٰ کانھا کو کب دری ''اسکی ہائیں آنکھالی ہوگی گویا چکدارستارہ۔بعض دوستوں نے بتایا کہ جیوٹی وی چینل کا لوگو (Logo)'' ج'' ہے۔جو آنکھ کے مانند ہے۔بھی بھی بی آنکھاس طرح دکھائی جاتی ہے جیسے اس سے بہت تیزروشنی بھوٹ رہی ہوتی ہے۔

منداحمداورابن حبان کی روایت میں ہے: ''السدجسال عیسنسیہ خسف واء کالمذ جاجة'' وجال کی آئکھ سبز ہوگی جیسے کا پنج (یافتدیل)۔

سونی ایکسن (Sony Ericsson) کے موبائل برآب نے سزرنگ کا گول نشان

دیکھا ہوگا۔اگر کسی بڑے اشتہار میں اسکو دیکھیں تو بیآ نکھ کا نشان ہے۔جوہز ہے۔ دجال چونکہ تمام ظاہری اور باطنی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔اسکا رنگ، بال آنکھ جسم ہر چیز ایسی ہے جسکو دیکھ کر انسان اس نے نفرت کرنے لگے۔لیکن یہودی ادارے دجال کی ان خامیوں کواس طرح بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا مجھنے لگیں۔ دجال کی آنکھ اور بالوں کے حوالے ہے انکی محنت مسلسل جاری ہے۔

بری بری شکلوں والے کارٹون دکھا کر بچوں کو ابھی ہے گندی شکلوں ہے مانوس کیا جارہا ہے۔ مختلف کمپنیوں کے اشتہارات پرایک آنکھ کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں ہیآ نکھ باہر کونگلی ہوتی ہے۔ کہیں آنکھ کے اندرسفید دھید دکھایا گیا ہوتا ہے۔ کیمرے سینسرآلات ،کاروں کے ہیڈ لائٹیں ،ٹی گاڑیاں غرض بے شارمصنوعات ہیں جنکو آنکھ کی شکل کا بنایا جارہا ہے۔

اس ایک آگھ کے بارے میں یہودیوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ یہ انظر بد "سے بچانے والی آگھ ہے۔ اسکوو وایول آئی (Evil's Eye) کہتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی زد و مسلمان بے چارے کچھ سوچتے تو ہیں نہیں بس جو دیکھا ای کی نقل کرنی شرع کردی۔ چنانچہ یہ ایک آگھا ب لوگوں نے گلوں میں لاکانی شروع کردی ہے۔ تبیجات کے اندر بھی یہ آئکھ آری ہے۔ یہدر حقیقت شرکی آئکھ (Devil's Eye) ہے۔ یہ د جال کی آئکھ ہے جس سے لوگوں مانوس کیا جارہا ہے۔

ایک آنکھے دیکھنے کا محاورہ تقریباً ہرزبان میں موجود ہے۔جوانصاف پسند کے لئے بولا جا تا ہے۔ یہ بھی درحقیقت د جال کی ایک آنکھ سے لیا گیا ہے جسکو یہودی ادیبوں نے ہرزبان کے ادب میں شامل کردیا ہے۔

### د جال کی جنت وجہنم

معه مثل الجنة ومثل النار فالنار روضة خضواء والجنة غبراء ذات دخان۔ ترجمه.....اوراس(دجال کی)بائیس آنکھالی ہوگی گویا چمکتا ہواستارہ ہو۔اسکے ساتھ جنت کے مثل اور جہنم کے مثل (جنت وجہنم) ہونگی سواسکی جنت سرسبز وشاداب باغ ہوگی اوراسکی جنت گرد کے رنگ کی طرح دھویں والی ہوگی۔

اس صدیث کومشہور محدث علامہ ناصرالدین البانی "فے اپنی کتاب" قصصة المسسسے الدجال" میں کی طرق نے قل کیا ہے اور اس صدیث کومسن کہا ہے۔ (ج:اص:۱۳)

د جال کی جنت وجہم کے بارے میں علامدا بن حجرعسقلا فی نے فتح الباری میں لکھاہے:

"فاما ان يكون الدجال ساحرا فيخيل الشئى بصورة عكسه واما ان يجعل الله باطن الجنه التى يسخرها الدجال ناراوباطن النار جنة وهذا الراجع وام ان يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار فمن اطاعه فانعم عليه بجنته يؤول امره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (فق البارى ابن جمع علية بعنته يؤول امره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (فق البارى ابن جمع علية بعنته يؤول امره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (فق البارى ابن

ترجمہ .....یا تو دجال جادوگر ہوگا جو کسی چیز کواسکی حقیقت کے برخلاف بنا کر دکھا دیگا ،یا اللہ تعالیٰ دجال کی جنت کواندر ہے جہنم بنادیں گے اوراسکی جہنم کو جنت۔ یہی بات رائج ہے۔ یا یہ کنامیہ ہے۔ اسکی جنت سے مراد اسکی تعتیں اور نوازشیں ہیں اور اسکی جہنم سے مراد اسکی نارافسگی ہے۔ جواسکی اطاعت کرلے گا اسکواپنی جنت دیدیگا۔جہکا انجام آخرت ہیں جہنم ہے۔ یہی معاملہ اسکی جہنم کا ہوگا۔

اسكى جہنم كى وضاحت مسلم شريف كى اس روايت ميں بھى ملتى ہے:

حضرت حذیفہ بن بمان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو پچھ د جال کے پاس ہوگا اسکا جھے اچھی طرح علم ہے۔اسکے ساتھ دو جاری نہریں ہوگی۔ایک آتھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آتھوں دیکھی بجڑ کتی ہوئی آگ ہوگی۔سواگر کوئی اسکو پائے تو وہ اس میں خودکوڈ الےجسکووہ آگ دیکھتا ہو۔اور آتکھیں بند کرلے۔پھرسرکو جھکائے اور اس سے پانی ہے تو وہ (اس نظر آنے والی آگ کو) شنڈ ایانی پائے گا۔ (مسلم شریف)

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوآ تکھوں دیکھی آگ ہوخود کواس میں ڈالے آتکھیں بند کرےاورسر جھکا کراس سے ہے تو اسکو ٹھنڈا یانی پائے گا۔

اے اللہ اورائے رسول کو سچا مانے والوا پھر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اورائے اتحادیوں کی ظاہری قوت دیکھ کرتم خوف زدہ ہوئے جاتے ہو، امریکی بہاری کے خوف ہے اپنے کلمہ گومسلما نوں کا فتل عام کراتے ہو، اپنی زمین ہے انکواسلی، بارو داور سامان تعیش پہنچاتے ہو۔ دجال کے وقت میں اس وقت سے خت حالات ہوئے ۔ اسکے باوجود ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ اسکی آگ کو دیکھ کرائیمان کا سود انہیں کروینا بلکہ اس میں کو دجانا اللہ تعالی تمہارے لئے اسکو شدایا تی بنا دیگھ۔

اے لوگو!اسلام پر راضی ہونے کے بعد اسلامی احکامات سے کیوں متنفر ہوئے جاتے ہو، ایمان لانے کے بعد کیوں اللہ علیہ وسلم ہو، ایمان لانے کے بعد کیوں اللہ علیہ وسلم کے رب کو بچا ماننے کے بعد دجال کی دجالیت میں کیوں ڈو بے جاتے ہو، اللہ کی جنتوں کو چھوڑ کر، دجال کی سجائی جنت کی طرف کیوں دوڑ ہے گئی ہوئی ہیں، کیا تخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پرایمان کمزورہوگیا۔

### د جال کیسواری... ب<u>ا</u>اڑن طشتری

پچھلے باب میں آپ اڑن طشتر یوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آیئے اب زبانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے د جال کی سواری کے بارے میں تفصیلات جانتے چلیں؟

د جال کی سواری کے بارے میں جو سیح احادیث ملی ہیں جن کودلیل و جت کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، ان میں ایک مسلم شریف کی ہے اور دوسری مستدرک حاکم کی ہے:

🛭 مسلم شریف میں نواس ابن سمعان کی ایک طویل روایت ہے۔جس میں نبی کریم صلی الله علیہ

وسلم نے د جال کی سواری کی رفتار کو بیان کیا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کے السفیہ سٹ است دبسر ت الدیع جیسے تیز ہوابارش کواڑا ایجاتی ہے۔ غیث کے معنیٰ بارش کے جیس علماء نے غیث کا ترجمہ غیم یعنی بادل سے کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اس بادل کے ما نند جس کو تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو حقیقی معنی (بارش) ہی جس لیس تو تب بھی درست ہے۔ پھر آپ یوں سمجھنے کہ بادل مظفر آباد کے او پر ہو، اور بارش بادل سے فکے لیکن اس وقت اگر تیز ہوا چل پڑے تو یہ بارش کرا چی میں جا کرگرے گی ۔ مظفر آباد سے کرا چی کا فضائی فاصلہ 1200 بارہ سوکاو میٹر سے زیادہ ہے۔

دوسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔امام حاکم نے اس کوشیح کہا ہے اورامام ذہبی نے اس
 انفاق کیا ہے۔حذیفہ ابن اسید ہے روایت ہے فرمایا ''اس (دجال) کے لئے زمین ایسے
 لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈ ھے کی کھال لپیٹ دیجاتی ہے''۔

فائدہ .....زیمن کے لیٹ دئے جانے کی اصطلاح کوتصوف میں طنی ارض کہتے ہیں۔اس میں زمین سمٹ جاتی ہے اوز مان و مکان (Space-Time) کے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ ایک قدم مشرق سے مغرب میں پہنچتا ہے۔تصوف کی اس اصطلاح سے بہت سوں کو اختلاف ہوسکتا ہے۔ چلئے موجودہ سائنس میں اسکا جواب دیکھتے ہیں۔اگر تھوڑی تفصیل طبیعت پرگراں نہ گذرے تو تفصیل ہجھتے اور آ قائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات اس ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھتے اور تمام جھوٹے نبیوں اور جھوٹے خداؤں کے منھ پرتھو کئے۔

#### وفت کے اعتبار سے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا

اسکا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ایک حرکت یا رفآار ( Motion ) دوسری کششِ افعل (Gravitation)۔ بید دونوں چیزیں وقت پراٹر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ بذریعہ بس بائیس گھنٹے لگتے ہیں۔ جبکہ بذریعہ طیارہ دو گھنٹے۔فاصلہ ایک بی ہے۔لیکن تیز حرکت وقت پراٹر انداز ہوئی۔ حرکت تیز ہونے کی وجہ سے فاصلے سٹ گئے۔لیکن ایک چیز دونوں صورتوں میں وقت پراٹر انداز ہور بی ہے۔وہ ہے کششِ افعلے۔ بیکشش وقت پر کئی اعتبارے اثر انداز ہوتی ہے۔ان میں سے ایک وقت کا تھم جانا یا کسی اور جہت میں چلے جانا بھی ہے۔اسکوٹائم وارپ (Time warp) کہتے ہیں۔اگر اس کششِ ''تقل کوختم کردیا جائے (Anti Gravity) تو پھرانسان خود ہی ہوائیں اڑنے لگے گا۔اس کشش کی قوت (Gravitation) کو بطور تو انائی کے استعال کرنے پر قدرت حاصل ہو جائے تو پھر اسکی رفتار نا قابلِ یقین ہو جائے گی۔

اڑن طشتریوں پر چین کرنے والے ڈاکٹر جیسوب کے مطابق اڑن طشتریوں میں قوت کشش (Gravitation) استعال ہوتی ہے۔جبکہ آئٹٹائن کے مطابق قوت کشش کی رفتار روشیٰ کی رفتار کے برابر یعنی دولا کھننادے ہزار تین سو(299300) کلومیٹرنی سینڈ ہے۔ نیزاڑن طشتریوں میں لیزرٹیکنالوجی (موجودہ سائنس ابھی اسکوٹکمل نہیں سمجھ پائی ہے) بھی استعال ہوئی ہے۔ لیز راائٹ کے بارے میں جدید تحقیق ہیے کہ اسکی رفتارروشیٰ کی رفتارے بھی زیادہ ہے۔ اس ے سلےسائسدانوں کا (خصوصا آئسٹائن کا) بدعوی تھا کہ کا تنات میں سب سے زیادہ رفتارروشی کی ہے اس سے زیادہ کوئی اور رفتار نہیں ہے لیکن امریکی ماہر طبعیات (Physicists ) نے س 2000 میں ایک تجربے کے دوران لیز رشعاع کواس ہے بھی تیزیایا ہے۔اس طرح اڑن طشتری والوں کے لئے زمان ومرکان کے فاصلے نتم ہوجاتے ہیں۔وقت رکا ہوامحسوں ہوتا ہے۔ اس قوت کشش کے ختم ہونے اوراسکوتو انائی کے طور پراستعال کرنے کوآپ طئی ارض کہہ لیں یا زمان و مکان ( Space-Time ) کے فاصلوں کا ختم ہونا کہدلیں یا پھر وقت کے تھم جانے(Time Warp) کا نام دے لیں۔اس صورت میں ایک قدم مشرق میں اور دوسرا مغرب میں جائے گااورز مین لیٹ دی جائے گی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مِين غور يجيِّع: "تسطوى له الارض "اسكَ لِنَّهُ زمين لبيت دى جائے گی۔ زمين كالبشناصرف اسكى تیز رفآری (وقت) کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حدیث میں اشارہ ایک اور چیز کی طرف بھی ہے۔وہ بيركده جال كوقوت كشش يرجحي اختيار موكا يجسكي وجهب وقت تقم جائے گا۔ چنانچه طستی الارض كا تعلق زمان ومکان (Space-Time) دونوں سے ہے۔ای بحث مے متعلق مثال معجز وواقعہ معراج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ نے فر مایا وجال کے گدھے کے کا نوں کے سائے میں ستر ہرارافرادآ جائیں گے۔ (الفتن مصنف ابن انی شیبه)

د جال کی سواری ..... کچھ ضعیف روایات

وجال کی سواری کے بارے میں دیگر احادیث کی کتابوں میں متعدد روایات آئی ہیں لیکن

بيضعيف بين.

م بنیم ابن جماز نے اپنی کتاب''الفتن'' میں سیروایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعود ؓ نبی کر میم سلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے میں نبی کر میم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' و جال کے گدھے کے
دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا (بید حصہ صحیح احادیث میں بھی ہے ) اوراس کے
گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اوروہ اپنے گدھے پر سوار ہوکر سمندر میں
الیے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔

وجال کی آواز مشرق ومغرب میں تی جائے گی۔ ( کنزل العمال)

🗃 اسكى رفياراتن تيز ہوگى كەسورى سے پہلے اسكے غروب ہونے كى جگہ بننى جائے گا۔ (ابن الب شيبہ)

**◎** اڑنے کے ساتھ ساتھ سندر میں داخل ہو نااور سندر پارکرنے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔فضاء میں معلق ہوجائے گی۔

🛛 اس کی سواری وم کٹا گدھا ہوگی۔

" تسحت حمار اقمو - چمکدار (روش) گدھے پرسوار ہوگا۔ اس کی سواری کے کانوں کے سائے میں ستر ہزارافراد آ جائیں گے۔ (الفتن تعیم این حماد۔ وابوعمر والدانی ۔ کنزل العمال)۔ اڑن طشتری بھی بہت زیادہ چمکتی ہے۔ بالکل چاند کی طرح۔

 قدم کے مابین ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہوگی۔ اسکے لئے زبین لیب دی جا کیگی۔ اپنے دائیں ہاتھ سے بادل کو پکڑ لے گا، اور سورج سے پہلے اسکے غروب ہونے کی جگہ پہنے جائے گا، سمندر بیں پنڈلیوں تک تھس جائے گا، اسکے آگے دھویں کا پہاڑ ہوگا اور اسکے پیچے ہز پہاڑ ہوگا، ایک آواز لگائے گا کہ اسکومشرق ومغرب بیں سنا جائے گا، 'میرے دوستو میرے پاس آئی۔۔۔ بھو سے محبت کرنے والومیرے پاس آئی۔۔۔ بھو نے اندازہ کیا کہ ہوں۔ (حضرت علی شنے فرمایا) اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زانیوں کی اولاد کہا۔وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زانیوں کی اولاد

اس میں حمادابن عمر وراوی متروک ہیں ۔للبذابیر وایت ضعیف ہے۔

ضروری وضاحت .....اڑن طشتری دجال کی سواری ہیں۔ پینظر پی گریسی واؤد کا ہے۔ راقم کواس پرکوئی اصرار نہیں ہے۔ راقم کا نظر بیا ایسے تمام مسائل ہیں بیہ کہ جو بات سیجے اعادیث ہے ثابت ہووہی قابل ترجیج ہے۔ بیز سلف صالحین کی آراء کوفقل کرنے میں ہی نجات ہے۔ یا اگر کوئی الی بات کبی جائے تو انہی حضرات کے علم کی روشنی میں اس پرلب کشائی بہتر ہے۔ یوں بھی بیکوئی عقیدے سے متعلق مسئلہ نہیں ہے کہ دجال گدھے پر آئے گا یا ہوائی جہاز پر یا پھر اڑن طشتر ک پر۔اصل بیہ ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اسکی سواری کی رفتاروہی ہوگی جو زبانِ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی۔ اب خواہ وہ جیتی گدھا ہویا ہے گھا ور۔ (اللہ ہم انسی اعو ذبک من ان

### دجال کی طاقت

🛭 د جال مادرزادا ندھوں اور برص کے مریضوں کو پیچے کر دیگا۔ (منداحمہ )

ہردوں کو زندہ کرکے دکھائے گا۔ زندے کو مار کر پھر زندہ کردیگا۔ اس کے حکم ہے بادل بارش برسائیگا۔ نہر کو حکم کریگا کہ دک جاتو رک جائے گی۔ اور چلنے کا حکم کرے گاتو چل پڑے گی۔ زمین سر سبزوشا داب ہوجائے گی۔ جو اس پرائیمان نہیں لائے گا اس کے مویش مرجا ئیں گے۔ بھیتی باڑی کو تباہ کردیگا۔ پانی کے ذخائر ہے ان کو محروم کردیگا۔ اس کے قبضے میں کھانے اور پانی کے ذخائر ہو تگے۔ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں جنت ہوگی۔ (مسلم شریف کی مدیث کامفہوم)

تر نین میں زلزلہ بیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگ۔ (ابوداؤد حدیث یوم الخلاص) نوٹ ..... د جال کے بارے میں مزید تفصیل کے لئے راقم کی کتاب '' تیسری جنگ عظیم اور د جال'' دیکھتے۔

# د جال پرسب سے بھاری....بنوتمیم

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا ہیں بنوجمیم سے تین وجہ سے محبت کرتا ہوں جو ہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکے بارے ہیں فرماتے ہوئے سا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکے بارے ہیں فرماتے ہوئے سا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ (بنوجمیم ) میری امت میں د جال پر سب سے تخت ہوئے ۔ (حضرت ابو ہریرہ فرفر مایا) بنوجمیم کے صدقات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ (محبت کی تیسری وجہ سے ہے) حضرت عائشہ کے پاس بنوجمیم کی ایک قیدی عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اے عائشہ ) اس کوآزاد کردو کیونکہ میاولا دِ اسلمیل میں سے ہے۔ (بخاری ۲۵۲۳ وسلم ۲۵۲۵)

مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں بنوتمیم کے بارے میں دجال کے بجائے بیدالفاظ ہیں' ہے اشد السناس قتالا فسی الملاحم ''وہ ( بنوتمیم ) ملاحم ( آخری دور کی تھمسان کی جنگوں ) میں لوگوں میں سب سے تخت قبال کرنے والے ہیں۔

فائدہ ..... حضرت ابو بکرصد ایق بھی بنوتمیم میں سے تھے۔ بیقبیلہ آج بھی یمن و حجاز اور عراق میں موجود ہے اور افغانستان سے لے کرعراق تک جہاد کے میدانوں میں د جالی قو توں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایمان والوں کو پوری ہوتی نظر آرہی ہے۔

#### خوزاورکر مان سے جنگ

عن أبى هريس. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقساتـلـوا خوزاً وكرمـان من الاعـاجـم حمر الوجوه، فطس العيون صغار الاعين. وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر (بخارى شريف. مسند احمد بن حنبل. ابن حبان) واللفظ للبخارى. باب علامات النبوة في الاسلام بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم خوز اور کر مان سے جنگ نہ کرلوجو کہ مجمیوں میں سے دوقو میں ہیں سرخ چبرے والے چپٹی ناک والے چھوٹی آنکھوں والے گویاان کے چبرے تبدیہ تبدر حال ہوں ایکے جوتے بالوں کے ہو گئے۔

فائدہ .....اس حدیث میں خوز اور کر مان والوں کی جو پہچان بتائی گئی ایسی ہی دوسری حدیث ترکوں کے بارے میں ہے۔لیکن این ججڑنے فر مایا ہے وہ الگ حدیث ہے۔

خوز مغربی ایران میں ہے اور خوز ستان (Khuzestan) کے نام ہے مشہور ہے۔ خوز ستان کا مرکز ی شہر'' امواز'' (Ahwaz) ہے یہاں کی صنعت تیل اور ٹیکٹائل ہے۔ ایران عراق جنگ میں بیدعلاقہ عراقی بمباری کا بری طرح نشانہ بناتھا۔ کرمان (Kerman) جنوب مشرقی ایران کا صوبہ ہے اور اس کا دار الحکومت بھی کرمان ہی ہے۔ یہاں کی مرکز ی صنعت قالین ہے۔صوبہ کرمان کے دیگر ہڑے شہر''پر جان''''جرافت'' اور رفنجان ہیں۔

عن أبى هرير ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهبط الدجال خوز وكرمان في ثمانين الفاً ينتعلون الشعرويلبسون الطيالسة كأن وجوههم المجان المطرقة . (مسند ابي يعلى)قال حسين سليم اسد: رجاله ثقات

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے رسول انٹیصلی انٹیعلیہ وسلم نے فر مایا د جال خوز اور کرمان میں اسی ہزار لوگوں میں اتر ہے گا جو پیروں میں بال پینتے ہوئے ،اور طیلسانی جا دریں اوڑ ھے ہوئے ،گویا ایکے چہرے تہہ بتہہ ڈ ھال ہوں۔

منداحمہ بن خنبل میں بھی بیروایت آئی ہے۔اس میں ستر ہزار کی تعداد کا ذکر ہے: حضرت ابو ہریرۃ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ '' د جال خوز اور کرمان میں ضروراتر ہے گاستر ہزارلوگوں میں جن کے چیرے تہہ بہتہہ ڈ ھال کے مانٹر ہوں گے۔

فائدہ۔۔۔۔: ترکوں اورخوز اورکر مان والوں کے چبرے ایسے ہوں گے گویا وہ تہہ بہتہہ ڈھال ہوں۔ یا توحقیقی معنی مراد ہیں یا پھر چپروں پر گیس ماسک چڑھے ہوں گے۔

د جال ایران تعلق ......ا ہم سوال

د جال اوراس کے حوار یوں کے بارے میں جو جے احادیث آئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق

موجودہ ایران کے شہروں کیساتھ ہے۔ د جال کا خروج اصفہان ہے ہوگا ادراس کے ساتھ سر ہزار اصفہانی یہودی ہوں گے۔ خوز اور کرمان کے بارے میں بھی صحیح روایات گزر چکی ہیں۔ ان احادیث کے کیامعنیٰ لئے جائیں اوراس سے کیاسمجھا جائے ؟ اسکی دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی میہ کہ ایران پر کمل یہودیوں کا قبضہ ہوجائے گا۔ دوسری میہ کہ حکومتیں اسی طرح رہیں گی لیکن اصل حکران یہودی ہوئے۔

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایران میں یبودی قدیم زمانے سے بے چلے آرہے ہیں۔ان میں سے بعض قبیلوں نے ظاہرا اسلام قبول کرلیا لیکن اصلاً یہودی ہی رہے۔ایسا ہی ایک فرقہ اصفہان، رفسنجان ،مشہداوراہران کے دیگراہم شہروں میں آباد ہے جو'' جدیداسلام'' کے نام ہے مشہور رہا ہے۔اصفہانی یہودی تمام یہودی قبائل میں متاز مقام رکھتے ہیں۔اسکا انداز ہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کداصفہانی میبودی کی مرتبہ حکومت اسرائیل کی اس درخواست کومستر د کر چکے ہیں،جس میں اسرائیل نے انھیں اسرائیل میں آ کر بسنے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ ایرانی يبوديول في اسرائيل كے بجائے امريك اور فرانس جانے كوتر جيح دى۔ايراني يبودى" حافام یدیدیا شوفط'' کواپناروحانی باپ مانتے ہیں۔ یوں تو ایران کی یہودی ماؤں نے ایک سے ایک برايبودي جناب ليكن يبال اختصار سے كام ليتے ہو ي صرف دويبوديوں كاذ كرمناسب ہوگا۔ ابراتيم نا تفان المعروف ملاابراتيم (1868-1816) اورآغاخان اول (1881-1800) ملا ابراجیم نے بخاراء تر کستان ، کا بل اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کیا جبکہ آغا خان خاندان پہلے ہندوستان بھر پاکتان کے مسلمانوں کے نصیب میں آیا۔ آغا خان اول ایران میں کر مان صوبے کا گورز تھا۔ 1840 میں پورے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ایران سے بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ تقسیم کے بعد پیضا ندان کراچی آ گیا۔ اگر آپ یہودیوں کی مخصوص علامات اوررنگوں کے بارے میں جانتے ہیں تو اصفہان میں آ پکو ہرجگہ یہ بڑی تعداد میں ملیں گی نقش ونگار، نیلے ٹائلز سے بن امام بارگاہیں ،ان پر مخصوص علامتیں ۔اصفہانی بہودی ایران کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ایران سے بہودیوں کی محبت کی وجہ تاریخی ہے۔ یہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے، حضرت بنیامین کا جسد ہے۔ نبی سارا بت آشر کا مقبرہ بھی اصفہان میں موجود ہے۔ ایک اور نبی استرومرد خاک ،کا مقبرہ ہمدان میں ہے۔اصفہان ہی کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا مرکز قائم ہے۔ایران کی پالیسیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جوایران کے ظاہری تشخص کے بالکل برعکس ہیں۔ایران امریکا تجارتی تعلقات،ایران بھارت گبری دوتی کی جڑیں حتی کہ پاکستان سے بھی زیادہ۔افغانستان پرامریکی قبضے پر خاموثی بلکہ اب امریکہ کے ساتھ خفیہ تعاون ۔ پاکستان کے اندر اسٹیٹ کے خلاف شیعوں کواستعال کرنا، پاک بھارت تنازعات میں پاکستان کا ساتھ نددیناوغیرہ۔

### ايران اورحز ب الله

مسئلہ فلسطین کے بارے میں اگر ہم گہرائی ہے ایرانی پالیسی کا جائز ولیس تو بیدارون ومصر کی پالیسی ہے بالکل مختلف نہیں ۔ فرق صرف بیان بازی کا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کوار این حمایت ایران کواور زیادہ مشکوک بنادیتی ہے۔ کیونکہ حزب اللہ وہ جنظیم ہے جس کی پرورش اسرائیلی خفیہ ایجنسی 'موساؤ'' کرتی ہے۔ تاکہ لبنان میں موجود حقیقی مجاہدین کواسرائیل کے خلاف کاروائیوں ہے۔ روکا جا سکے۔ بالکل ای طرح جیسے عراق میں کی آئی اے نے مقتدی الصدر کی مبدی ملیشیا کو القاعدہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔

یہ باتیں اخبارات پڑھنے والوں کے لئے شاید اچنجے کی بول لیکن جن اوگوں کے پاس میدان جہاد سے خبریں آئی ہیں وہ حزب اللہ کوائی طرح جانے ہیں جیے موساد کو۔اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ آیک ڈراھے کے سوااور کیاتھی۔ جبکا مقصد عرب مجاہدین کی توجہ عراق سے ہٹا کر لبنان کی طرف کرنا تھا۔ دوسرا مقصد عالم اسلام خصوصاً عرب و نیا میں القاعدہ کی بڑھتی مقبولیت کوروک کر حزب اللہ کواسکے ہم پلہ ثابت کرنا تھا۔اس جنگ کی تفصیل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو خود آپ دیکھیں گئی گرامہ تھا جسکی کہائی واشکٹن اور تل ابیب میں کہمی گئی اور ہیروکا کردار بیروت کے آرام دہ کمرے میں بیٹھے حسن نصر النہ کوسو نیا گیا۔

#### اريان اور مقتدیٰ صدر

آپ ذراغور فرمائے۔ حسن نصر اللہ امریکہ اسرائیل کا تنابر اوٹمن ہے کیکن دورانِ جنگ بھی وہ مظاہروں میں شریک رہاوراس کا ٹی وی آشیش بھی چاتیا رہا۔ یہی معاملہ عراق میں ایران کے حمایت یافتہ مقتدا صدر کا ہے؟ مقتدا صدر کو اس وقت کھڑا کیا گیا جب ابو مصعب زرقاوی شہید ؓ نے ہر میدان میں امریکیوں کو بدترین شکست ہے دو جار کیا اور انکی تمام نیکنالو جی کو کہاڑ میں تبدیل کرکے ساری دنیا کو دکھایا۔ ایسے وقت میں ہی آئی اے کی جانب ہے مقتذی صدر کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔

ذراغور فرما ہے وہ امریکہ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے عسکری کا روائیوں کا دعوٰ ی بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ بڑے جلے جلوس ہے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عراق ہی میں القاعدہ قیادت کے بارے میں امریکی روبیہ بھی ملاحظ فرما ہے: ابومصعب زرقاوی شہیدر حمہ اللہ کی تلاش میں CIA اور موساد پاگل ہور ہی تھیں ڈرون طیارے ،سیطانیٹ اور موبائل بوسٹر سب ذرقاوی شہید گے ہوئے تھے۔

ادھرافغانستان اور وزیرستان میں دیکھ لیجئے۔ امریکی ڈرون طیارے دن رات ایک کئے ہوئے ہیں اور آئے دن القاعدہ ارکان کی شہادت کے واقعات ہور ہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ جزب اللہ یا مقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کا کوئی ذمہ دار امریکی ڈرون کا نشانہ بنا ہو؟ انگی معمولی کاروائی کو دجالی میڈیا بہت بڑھا چڑھا کرچیش کرتا ہے۔ گویا انھوں نے امریکہ واسرائیل بناہ کردیا ہو۔ جبکہ القاعدہ کی بڑی ہے بڑی کاروائی کو چھپانے یا پھر مشتبر (نائن الیون کی طرح) بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے گروپ یہودی منھو یوں کو دوسرے انداز میں پروان چڑھانے کیکوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے گروپ یہودیوں کی کاروائی قرار دے کرمسلمانوں پروان چڑھا جس نے گیارہ سمبر کے امریکی حملوں کو یہودیوں کی کاروائی قرار دے کرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کی نیز القاعدہ کی مقبولیت کا زور تو ڈنا چاہا۔ تا کہ عربوں سے ملنے والے کروڑوں ڈالرالقاعدہ کی طرف نہ جلے جا تیں۔

حزب الله اورمقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کے بارے میں واقفانِ حال کوکوئی شک نہیں کہ انگو امریکہ واسرائیل نے خود کھڑا کیا ہے۔اسکا جو فاکدہ ان دونوں دجالی طاقتوں کو جوا ہے وہ بھی سامنے ہے۔لیکن جو بات ایک عام آ دمی کے لئے پریشانی اورفکر کا باعث ہے وہ ان گروپوں کوایران کی حمایت ہے۔

#### ایران پریهودی اثرات یا پچھاور.....

اسکے جواب میں دو ہی باتیں کہی جاسکتی ہیں۔ 🛈 ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً عسکریت متعلق ،ایرانی یہودی بناتے ہیں۔ 🗗 یا پھرایرانی حکومت عالم اسلام کے مسائل کواسلامی فقطہ نظر کے بیجا ہے مسلکی لیمن شیعی نقط نظر ہے دیکھتی ہے اورائ کوسا سے رکھ کراپی خارجہ پالیسی بناتی ہے اور وہ بھی مینہیں چاہتی کہ کوئی سنی تنظیم کہیں بھی مضبوط ہو جسکی وجہ ہے اسکی پالیسی اکثر یہووی مفادات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ شاید بھی مضبوط ہو جسکی وجہ ہے اسکی پالیسی اکثر یہووی مفادات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ شاید بھی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی ایس آئی کی کامیابیاں ایران کو بھی انہیں گئیس۔ مزید سمجھنے کے لئے سعودی عرب، فلسطین ،عراق ،افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ایرانی پالیسی کامطالعہ کا فی ہے۔ اگر ایران کی موجودہ ،معاشی ،اقتصادی اور عسکری صورت حال کا جائز ولیس آواس میں یہودی اثر ات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آئی کو مید کہا جائے کہ ایران کا موجودہ صدر محمود احمد کی نژاد اعلیٰ پائے کا فریمیسن ہے۔ او یقینا آپ چونک جاشیں گے۔

# اسكےعلاوہ چند ہاتیں اور سنتے جلئے

اران کا سرکاری نشان کیا ہے۔ آپ اسکے جھنڈے پر دیجے کے جن اس نشان کی حقیقت بھی خود ہی تلاش کر لیجے ۔ بیدنشان یہود یوں کے بال جادوں بی بڑا مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے سرکاری طیارے پر ''شیطان بزرگ'' کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ سرکاری نشان ہے بیڈ یگون (Dragon) ہے۔ دھڑ سے نچلا حصہ بچلی اوراو پری حصہ نگا بوڑ ھا ہے جس کے سر رابلیس کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بیروزق کا خدا ہے۔ یہود یوں کے بال 2500 قبل سے سے پوجا جاتا ہے ۔ ایران کے بارے بیس عام طور پر بید خیال ہے کہ وبال اسلائی طرز حکومت ہے۔ یہ بھی جاتا ہے۔ ایران کے بارے بیس عام طور پر بید خیال ہے کہ وبال اسلائی طرز حکومت ہے۔ یہ بھی دجائی میڈیا کا فریب ہے۔ جولوگ ایران میں رہ کرآئے ہیں آپ بھی اان سے ایران کے ''اسلائی معاشرے'' کے بارے بیل پوچھے گا۔ جنے گناہ ایران کے اندر ہیں شاید کئی مغربی ملکوں میں نہ ہوں۔ البتہ ایران میں ہر چیز اسلائی لیبل لگا کرفر وخت کی جائی ہے۔ شراب ہو یا شاب ..... سود ہویا جاب .... ہر چیز پر اسلام چیال کر دیا گیا ہے۔ بات شاید ہی ہوگئی۔ ہمارا مقصد صرف بیجانا علی کہ دجال کے بارے میں جو پی احادیث آئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔

# نيوورلدُ آرة ر..... نياعالمي نظام يانياعالمي مُدہب

دجال کے آنے ہے پہلے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی ندہب نافذ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچیہ 1992ء میں نیوورلڈ آرڈ رکے نام سے دنیا میں اس نظام کو متعارف کرایا گیا۔ میہ در حقیقت ایک نیا ند بہب ہے جسکی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری و نیا میں اس نے ند بہ کورائج کرنے کے لئے متحرک ہوئے اور آپ سوچ کر جران ہو نگے کہ 1992ء کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ زندگی کی ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے۔

ظاہراً بیرنظام اگر چہ دنیا کی اقتصادی (Economical)صورتِ حال ہے تعلق رکھتا ہے لیکن اس نظام کوایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا۔اخلا قیات اور دیتی اعتبار سے اسکے رائے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر ختم کرنے پر زور دیا گیا جواس نئے غذہب کے راہتے ہیں رکاوٹ بن سکتی تھیں۔

لوگوں کی طرز زندگی کو کھمل اس نے مذہب کے سانچ میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لئے ہر شعبے میں محنت کی گئے۔لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جا گنا، طرز رہائش انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہئے ، بچے کتنے ہوں،خواہشات میں اضافہ یہ تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے،ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کراس نے ندہب میں داخل کیا گیا۔

صرف یکی نہیں کہ عالمی اداروں نے اسکو بدمعاثی ہے دنیا بیں نافذ کرایا بلکدا سکے علاوہ کسی اور مذہب کو بحیثیت طرز زندگی یا ضابطۂ حیات کے اختیار کرنے پر با قاعدہ جنگوں کا اعلان کیا گیا اور ان قوموں کا کھانا پانی بند کرنے ہے لے کرادویات تک اور پھران مما لک پر قبضہ کرکے وہاں اپنا ہی نیا غذہب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔اسکے بعد اسکی حفاظت کے لئے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کردیا گیا۔دنیا کا کوئی بھی ملک اس نئے غذہب کی شریعت پڑھل کرنے کا پابند ہے ور نداسکودہشت گرد قراردے کر پھر کے دور میں پہنچادیا جاتا ہے۔ جھنے کے لئے ایک بہت معمولی مثال آپ کودئے دیے ہیں۔

یہودی اداروں کی تیار کردہ مشروبات کو ہی لے لیجئے۔ مثلاً پیپی ،کوک اور منرل واٹر۔ انکا استعمال اس نئے مذہب میں لازمی قرار پایا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ملک اپنے ہاں ڈاکٹر حضرات کی تحقیقات کے بعدا سکے نقصانات کود مکھتے ہوئے اس پر پابندی لگانا چاہے تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کرسکتی۔خواہ اسکے لئے اس ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرنی پڑیں۔ میہ بات الگ ہے کہوہ مذہب کا حصہ کہہ کرنا فذنہیں کرتے بلکہ اسکوایک دوسرانا م آزادانہ عالمی تجارت کے منافی قرادے

کر برز ورقوت اسکومسلط کرتے ہیں۔

آپ کہہ کتے ہیں کہ پیپی یا منرل واٹر پینا تو پڑھن کا اپنا اختیاری نفل ہے۔آپ کا ایسا
موچنا درست نہیں ہے۔انفرادی طور پر بھی طاقت ہی کے زور پرلوگوں کو بیرسب بلایا جارہا ہے۔ یہ
میڈیا کی طاقت ہے جولوگوں کے ذہنوں کو مختلف جادوئی طریقوں سے اپنے قبضے میں لئے ہوئے
ہے۔ یہ نیا ند ہب اپنے علاوہ کمی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اسکی بشارمثالیس زندگ کے ہر شعبہ
میں موجود ہیں۔ یہاں تک کداگر اس مذہب کی شریعت میں غیر یہودی اتوام کو زہر بلانا ، یا جرافیمی
ہتھیاروں والا پانی بلانا لکھا جا چکا ہے تو بیز ہر ہر قوم کے بچوں کو بینا پڑے گا۔ ندا نفرادی طور پراسکی
مخالفت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے
مخالفت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے
مخالفت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے
منالی بارڈی۔
سیاسی پارڈی۔

مودی نظام اس شریعت کااہم حصہ اور جان ہے۔ لبنداد نیا میں اس سودی نظام کے علاوہ غیر سودی نظام برداشت نہیں کیا جائے گا البتہ نام کے ساتھ اپنے مروجہ ند ہب کا نام لگانے کی اجازت ہے۔ مثلاً ''مہندو بینک'''' فالص رومن کیتھولک بینک''''اسلامی بینک' وغیرہ۔لیکن نظام سودی ہی رہنا جا ہے البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔

اس نے ذہب میں عورت ذات کوعزت کی چوٹیوں سے گرا کر، نٹ پاتھوں، مڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مر د کی خواہشات کی پخیل شریعت کا حصہ بنی، لہٰذاد نیا کوبھی اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی'' انصاف'' اور مساوات'' کا برتا ؤ کرنا ہوگا۔

اس نے ندہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اپنی کتاب Conspirators سے Hierarchy میں اور نظیموں کے ذریعے اس نے منامی ادارے مختلف نعروں ، ناموں اور نظیموں کے ذریعے اس نے ندہب میں لوگوں کو داخل کررہے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین کے بیا قتباسات پڑھ کرآپ کواحساس ہوگا کہ ''نیوورلڈ آرڈ ر''محض اقتصادی صورت حال ہے متعلق نہیں ہے بلکہ بیکمل ایک نظام اور آیک نیا ندہب ہے۔ وہ لکھتا ہے:

'''ایک عالمی حکومت اور ایسانظام جسکوایک عالمی حکومت کنٹرول کررہی ہو،مستقل غیر منتخب مورو ٹی چندا فراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔جس کے امکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود کو منتخب کرینگے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کیلئے کارآ مد ہوں۔ اوران علاقوں میں ہوں گے جن کا تختی اوروضاحت سے تعین کیا جائے گا۔ اور یہاں وہ ونیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔

کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا۔ صرف حاکم اور تکوم ہوں گے تمام توانین دنیا کی تچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے ان پرعملدرآ مدایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے میں ایک جیسے ہوں گے ان پرعملدرآ مدایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے متمام سابقہ ممالک میں ہوگا۔ لیکن اب کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوگی۔ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ جولوگ ایک عالمی حکومت کے مطبع و فرما نبردار ہوں گے انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے نواز ا جائے گا۔ جولوگ بغاوت کریں گے بجو کے مرجا کیں گے یاباغی قرار دیدیئے جا کیں گیا۔ آنٹیں اسلی یا ہتھیار ذاتی طور پررکھنا ممنوع ہوگا۔

صرف ایک مذہب کی اجازت دیجائے گی اوروہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو ۱۹۲۰ سے وجود میں آچکا ہے۔ شیطا نیت ، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ ایک ایسی صورت حال تشکیل دینے کے لئے جن میں فر دکی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قتم کی جمہوریت ، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔

ہر خف کے ذہن میں بیہ عقیدہ رائخ کردیا جائے گا کہ وہ (مرد ہویا عورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے او پر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائیگا۔ بیہ شناختی نمبر برسلز بلچیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا۔اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔

شادی کرنا غیر قانونی قرار دیدیا جائیگا اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جیسی آجکل ہے بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائیگا۔ (بچوں کو پلے گروپ میں بھیجنا اسکی ابتداء ہے۔ راقم )اور ریاستی املاک کی طرح وارڈ زمیس پرورش ہوگی ۔خواتین کوآزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کیا جائیگا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی ۔خواتین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے ندگز رنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ (امریکہ میں ہرسال انیس سال سے کم عمر ک غیر شادہ شدہ لڑکیاں دس لاکھ حرامی بچے پیدا کرتی ہیں۔ راقم )خودا سقاط صل ہے گزرنا سکھایا جائیگا ۔اور دو بچوں کے بعدخوا تین اس کواپنا معمول بنالیس گی۔ ہرعورت کے بارے میں مید معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوگی (نا درانے دجال کا میدکام بالکس آسان کردیا ہے۔) اگر کوئی عورت دو بچوں کے بعد بھی حمل ہے گذرے تو اے زبروسی اسقاط حمل کے کلینک لے جایا جائیگا اورا سے آئندہ کیلئے بانجھ کردیا جائیگا۔

جنسی اختلاط پر بخی لٹریچر اور فلموں کوفروغ دیا جائے گا اور ہر سینما کیلئے لازم ہوگا کہ وہ جنسی فلمیں کھائے جن جن جن ہم جنس پرتی پر بنی فلمیں بھی شامل ہوں ، وہنی قوت سلب کرنے والی اوویات کا استعال بھی وسیع ترکر کے اسے لازی قرار دیدیا جائےگا۔ ذہبن پر قابو پانے والی ہے ادویات کھا توں یا پانی کی سپلائی بیس لوگوں کی مرضی یاعلم کے بغیر دی جاسکیں گی (منرل واثر ، بیپی کوک وغیرہ بیس) ...... ہما صنعتیں ایٹمی تو انائی سٹم کے ذریعے جاہ کردی جا کیں گی ، صرف کمیٹی کے ارکان اور ممناز ارکان کوکر کارض کے وسائل پر تصرف کاحق ہوگا ........ عمر رسید و اور دائی مریضوں کیلئے زہر کائیکہ لازمی قرار دیدیا جائےگا۔ دنیا ہے کم از کم ہم ارب بے مصرف اور خوراک کے دیمن (مصوصاً بوڑ سے والدین ۔ راقم کردیے جا کیں گے۔ ' (بحوالہ زیسٹری اور دجال از کامران رعد) اس کتاب میں جو بچھ بیان کیا گیا وہ آپ اپنی آئکھوں سے عملی طور پر دیکھ کے جیں ۔ مشال ورقوں کو آزادی نسواں کی تحریک کے دریعے ذکیل کیا جارہا ہے۔ اسقاط حمل عام ہے تمام دنیا کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جارہا ہے۔ بوڑ سے والدین کو گھروں سے نکال ' بوڑھوں کے باشل' میں قیدو ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جارہا ہے۔ بوڑ سے والدین کو گھروں سے نکال ' بوڑھوں کے باشل' میں قیدو تنہائی کی زندگی گذار نے کے گئو ڈالا جارہا ہے۔

موجودہ دنیا کوایک عالمی گاؤں بنانے کی جوکوشش کی جارہی ہے اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے ۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیز گ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے ۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیز گ سے پھیلانے کا مقصد بھی ہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی نگر انی کیجاتی رہے ۔ نیوورلڈ آرڈر یک نیا ہے ۔ اس کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بڑے بروے جو ان اقتباسات کو پڑھ کر آپ انداز دلگا سکتے ہیں کہ فیوورلڈ آرڈر رایک نیا ذہر ہے جسکود جال کے پیروکار ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں ۔ کہ فیوورلڈ آرڈ رایک نیا نذہ ہے جسکود جال کے پیروکار ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں ۔ 1991ء ایسا 1999ء کے بعد 1999ء ایسا

سال ہے جس کے بعد بیتبدیلی اور زیادہ تیزی کیساتھ رونماہوتی نظر آتی ہے۔ایسا لگتا ہے کہ دجال
1991ء سے اپنے یہودی ایجنٹوں کی خود رہنمائی کر رہا ہے۔اورای سال اس نے اپنے خاص
یہودی بینکاروں کو اپنے نکلنے کا وقت ( نکلنے سے مراد خدائی کا دعویٰ ہے ) غالباً 2006 یا 2007 یہ تایا تھا۔ فریمیسن اور ملٹی نیشن کمپنیوں کے اشتہارات میں 666 اور 777 کا ہمتد سہ بہت نمایاں نظر آتا تھا۔ 666 کا مطلب بعض مسلم محققین 600 2-6-6 اور 777 کا مطلب طور پر ظاہر کرتی تھے۔ان محققین کے بقول فریمیسن ان تاریخوں کو اپنے سے کی آمد کے طور پر ظاہر کرتی تھی۔

یہ خیال ان حضرات کی اپنی رائے ہے جوانہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور مطالعے کی بنیاد پر قائم کئے تھے۔ چنانچے اٹکا پورا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ البتہ جہاں تک 1991ء سے 1999ء تک اور پھر 1999ء کے بعد کے وقت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سالوں کے بعد دنیا بہت بدلی بدلی گئی ہے جسکوا یک عام شخص بھی محسوں کرتا ہے بلکہ اپنی گفتگو میں اسکا ظہار بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال یعن 2007 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسکا ظہار بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال یعن 2007 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 2007 کے بعد کفر و باطل کا معرکہ ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے۔ ان محققین کی یہ تشریح اگر ورست مان لی جائے تو میسوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو د جال کیوں نہیں آیا؟

کانا وجال ای وقت نظے گا جب محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کا رب چاہے گا۔اس کی اتنی
اوقات نہیں کہ وہ اپنی اوقات سے بڑھ جائے۔البتہ اتنی بات ضرور بجھ میں آتی ہے کہ اگر د جال خود
اس تمام سیاست اور عالمی نظام کو مانیٹر کر رہا ہے اور کنٹر ول اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ اپنے خروج کا
سال اپنے خاص لوگوں کو ضرور بتا تا ہوگا۔ چنا نچی ممکن ہے کہ 1991ء ہے اس نے اپنے خروج کی
تیار یوں کو آخری مر ملے میں داخل کر دیا ہولیکن سے جھوٹا خدا نگا کیوں نہیں؟اس کو رو کنے والے
ظاہری اسباب کیا تھے؟ حالانکہ ''شیطانی ماڈر نا ترزیشن' کے پیر دکار اسکے استقبال میں دیدہ ودل
بچھائے ہوئے تھے۔لیکن جھوٹا جھوٹ کیوں بول گیا؟ اس سوال کا جواب جانے سے پہلے سے
جانے چلیں کہ دجال اپنے خروج سے پہلے کہیں دنیا جا ہتا ہے؟

دجال کیسی د نیا جا ہتا ہے

محرمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی امت کے خلاف دجال ابلیس کی امیدوں کا آخری سہارا

ہے۔ ابلیں اسکے ذریعے دین محمدی کو مٹاکر اپنا ابلیسی مذہب نافذ کرانا چاہتا ہے۔ جبکہ دجال ہے پناہ قوت کے باوجود شک و تذبذ ب کا پیکر مجسم ہے۔ وہ اپنے خروج سے پہلے ہراس قوت کا خاتمہ چاہتا ہے جواسکے راستے میں ذرائجی پریشانی کھڑی کر سکے ۔ تمام دنیا کی دولت ، غذائی مواد ، پانی کے نظام ، عسکری قوت غرض تمام دسائل پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ عسکری اعتبار سے اسکے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تمام ممالک کی حکومتیں اسکے بنائے '' نئے عالمی نظام'' (New World Order) کو عملا اپنے ملکوں میں نافذ کر چکی ہوں۔ تمام ممالک اسکے بنائے تجارتی نظام اور اسکے اداروں آئی ایم ایف، عالمی بینک ، عالمی ادارہ تجارت (W.T.O) کے ساتھ معاملات کرتے ہوں۔ نظریاتی طور پرتمام دنیا سکے جمہوری نظام پرائیان لا چکی ہو ، خصوصاً مسلمان اسلامی خلافت کا خیال دل ہے نکال پرتمام دنیا اسکے جمہوری نظام پرائیان لا چکی ہو ، خصوصاً مسلمان اسلامی خلافت کا خیال دل ہے نکال

مغربی دنیا اسکی اپنی ہے۔ ابلیسی نظام جو بھی ہو ، اشتر اکیت (Socialism) ہو یا سرماییہ دارانہ نظام (Capitalism) ، دنیا کے قطبی ہو یا دوظبی ، اس بات ہے اے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ دونوں ای کی ہونی چاہئیں۔ اسکا اصل مدّ مقابل اسلامی نظام ہے اور جہاد کی توت ہے۔ 1991ء کے بعد دنیا کے اسٹنج پڑھیں ایک حادثہ ایسارونما ہوتا نظر آتا ہے جسکوا گردل کی آئکھیں کھول کرد یکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قوت کے ہوتے ہوئے دجال آنے کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامی نظام کی بات ہی اہلیس اور دجال کی جان نکال دیتی ہے۔ سوا گر کہیں ہے مملأ نفذ ہوجا کے تو انجاز کی سرائی امیدوں منصوبوں ، اور مختوں پریانی پھر تا نظر آتا ہے۔

1996ء میں طالبان نے خون کی قربانیاں دیر، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا۔ طالبان کا اسلامی نظام دنیا بحر میں دجال کے نظام کی پوجا کرنے والوں کے لئے موت کا پیغام تھا۔ وہ جانتے تھے کدا گر اسلامی تجارتی نظام کی برکت، سود کی نحوستوں میں لت پت تا جروں نے دیکے لیس تو وہ بھی اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کا مطالبہ کر پیٹیس گے۔ آزادی اور مساوات کے نعرے لگا کرعورت ذات کورسوا کیا گیا تھا طالبان نے عورت ذات کواحتر ام دیا جسکو اگر برعورتوں نے بھی تسلیم کیا اور طالبان کے اخلاق سے متاثر ہوکر ایمان کے آئے میں۔ ابلیس اور دجال کا سجا سجایا دنیا کا آئی جائز تا نظر آر ہا تھا، لیکن ابتداء میں ابلیس کوامید ہوگی کہ اور مسلم حکمر انوں کی طرح انکو بھی جم اپنی ظلسماتی ہوتل میں بند کر لینگے۔ چنانچے ابتداء میں حب روایت دجال نے کی طرح انکو بھی حب روایت دجال نے

اپنے عالمی بدیکاروں (آئی ایم ایف) کے ذریعے امیر المؤمنین ملامحد عمر بجاہد (اللہ انکی حفاظت فرمائے) کو رام کرنے کی بہت کوشش کی۔ مالی امداد کا لا کچے ، تباہ حال افغانستان کی تغییر تو ، اور مرکاری اداروں کی تشکیل جدید کرنے کے لئے بڑی منت ساجت کی۔ اقوام متحدہ کے وفد کے وفد مرزمین شہداء پرائیے رسوا پھرتے تھے جیسے مسلمان حکمران یورپ وامریکہ بیں۔ جن مغربی عورتوں کو ان کے مردوں نے بھی عزت نہیں دی طالبان نے انکو بہنوں کی طرح سمجھا اور انکو تجاب اور و پٹددیکر پاک مرز بین پراتارا۔ اقوام متحدہ کے بعض جابر مردا ہلکاروں نے وہاں بھی اپنی عورتوں کو نئگار کھنے پراصرار کیا تو بہنوں کے بھائیوں نے انکی طبیعت بھی درست کی۔

اس گفت وشنید کے ساتھ ساتھ د جالی تو توں نے اپنے شالی اتحاد کو کئی بار کا بل پر چڑھانے کی کوشش کی لیکن نامراد نامراد ہی رہے اور نامراد ہی د نیا سے چلے گئے۔

د جالی تو توں کی ان کوششوں میں سال 1998ء آپنچا۔ لیکن انکواپی کوئی کوشش کا میاب ہوتی نظر تہیں آئی۔ بلکہ اسلامی نظام کے اثر ات فلا ہر ہونا شروع ہوئے۔ علاء کتابوں میں بند نظام حیات کو آٹھوں ہے د کیا ہے جہاد کی سرز مین پر آنے گئے۔ د نیا جر سے تاجروں نے اس اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لئے جہاد کی سرز مین کا رخ کیا۔ دین محمدی کے دیوائے جوق در جوق بلند یوں کے رائے پر چلنے کے لئے سرز مین افغان پر اتر ہے۔ طالبان کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈہ دھرے دھیرے دم تو ٹرنے لگا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہونا شروع ہوا۔ حالات اللہ ہے کہ طالبان سے مایوس ہوکر ابلیس و دجال نے اپنی ٹی منصوبہ بندی 1999ء سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان سے مایوس ہوکر ابلیس و دجال نے اپنی ٹی منصوبہ بندی 1999ء سے کی ۔ اور تمام و نیا میں اپنے نئے مہر و بھائے۔ جن میں سب سے اہم مہرہ پرویز مشرف تھا۔ طالبان کوختم کر کے اپنے نئے مہر و لوفائنتان سے نگلواد یاجائے ۔ قبل اسکے کہ دجالی تو تیں طالبان کے خطاف اقد ام کرتیں اللہ تعالی نے عرب مجاہد بن کے ہاتھوں دجال کے منصوبوں پر ایک بار پھر پائی پھیرد یا۔ اائتمبر 2001 کے امر یکہ پر حملوں نے درحقیقت دجال کے منصوبوں کوخاک بیں طاد یا۔ اور اسکی تمام منصوبہ بندیاں خاک میں ٹاگئیں۔

سابق امریکی صدر تکسن نے اپنی کتاب''وکٹری وِد آؤٹ وار( Victory without)'' میں لکھا ہے کہ 1999ء تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہو نگے ۔ بید فتح انھیں بلا

جنگ کے حاصل ہوگی۔ پھرامور مملکت سے (دجال) سنجال لینگے۔ گویا ندکورہ سال تک سے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہوئے ۔اورامر یکیوں کی ذمدداری ان انتظامات کو کمل کرنے تک ہے اسکے بعد نظام مملکت خود سے چلائیں گے۔ (وکٹری ودآؤٹ وار)

و جال کون ہوگا یہ تو اسکی خدائی کے دعوے کے بعد ہی پتہ چلے گا البتہ امریکہ میں 1999ء ہے۔ جس شخص نے حکومت کی ہے اسکا نام ڈک چینی ہے۔ پورے دور حکومت میں تمام فیلے داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ بیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑ ھائی ،امریکہ میں کسی چور کو بچانا ہوایا عواق پر حملہ ،گوانتا نامومیس مجاہدین پر ظلم ہو یا ابوغریب میں شیطانی رقص سب کی مخالفت کے باوجود بھی بش کے قلم ہے اس فیصلے پر دستخط ہوئے جو ڈک چینی کی زبان سے نگلے حتی کہ بعض مرتبہ ایف بی آئی کے ڈائر بکٹر نے استعفیٰ کی دھمکی دیدی لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی موائی۔ مجاہدین قید بول کے ساتھ شیطانی (دجالی) سلوک کا تھم صرف اور صرف ڈک چینی کی موائی ۔ موائی ۔ مجاہدین قید بول کے ساتھ شیطانی (دجالی) سلوک کا تھم صرف اور صرف ڈک چینی کی زبان سے نکلا اور روشن خیال اور آزادی کے تلمبر درامریکہ کا قانون بن گیا۔ ''باشعور''امریکی موام نو کیا کون پاؤل اور ''کالی جادوگرنی'' کنڈ ولیز ارائس کو اس بات کا علم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کے ذریعے ۔ دونوں کو بہت غصر آیا گئن ۔ ۔ ۔ شام ایک کی جرائی اخبار کے ذریعے ۔ دونوں کو بہت غصر آیا گئن ۔ ۔ ۔ ۔ شوائی ۔ ماراملہ گرانو بش پر کیونکہ وہ صرف ایک مہرہ تھا۔

وک چینی کے بارے میں اسرار عالم کو دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ اور دجال اسکوخود مدایات دیتا ہے۔ اب رہا میں اس کے بارے میں تو بیآتا ہے کہ اس کے بارے میں تو بیآتا ہے کہ اسکے پاس ہر طرح کی قوت ہوگی اور وہ دنیا مجر میں اپنی حکومت قائم کردیگا۔ اسکا جواب میہ ہے کہ دجال کی جس خاص قوت کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اسکے خدائی کے اعلان کے بعد اسکواستعمال کرسکے گا۔ علامہ ابن مجر نے فتح الباری میں میفر مایا ہے کہ اسکے ذریعے خلاف عادت واقعات کا رونما ہونا اسکے خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔

نے عالمی مذہب کے لئے کیسے راہ ہموار کی گئی۔اور د جال کے آنے کے لئے کیسی تیاریاں میں۔ذراملا حظیفر مائے:

'' امریکہ کا بیفرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے زیرِ نگرانی ایسی فوج کی تشکیل میں مدد دے جوتیزی ہے حرکت کریجے۔اس فوج کی تعداد پیلے مرحلے میں ساٹھ ہزار ہواور بار ہلکوں ہے اسکی تشکیل ہو''۔(مقالہ نگار جوزف نائے ،سابق امریکی وزیرِ خارجہ کے معاون :نیو یارک ٹائمنز ۲ فروری ۱۹۹۲ء)

''اگر واقعی عالمی امن قائم کرنا جاہتے ہیں تو نہ سرخ فوج کی ضرورت ہوگی نہ امریکی فوج کی ہمیں نیلگوں ہیٹ لگائے متعدد ملکوں پر مشتمل بین الاقوامی فوجی طافت جاہئے۔ یہی فوج عالمی امن قائم کرسکتی ہے''۔ (نیویارک نائمنر اافروری ۱۹۹۳ء)

واضح رہے کہ یہودی نیلے رنگ کود جال کی آفاقی حکومت کی علامت سجھتے ہیں۔

### کرائے کی فوج .... بلیک واٹر

یہ پرائیویٹ فوج ہے جسکی خدمات امریکی حکومت نے افغانستان وعراق کے علاوہ اور کئی جگہوں پر حاصل کیس۔اسکو 1966 میں ایک ارب پتی امریکی اور نیوی کے سابق سیل ایرک پرنس نے قائم کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اسکے اصل روح رواں ڈک چینی اور ڈ نالڈ رمز فیلڈ بیں۔ایرک پرنس کا یہ ذاتی عشری اؤہ د نیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ عشری مرکز ہے۔یہ امریکی ریاست کیرولینا میں 7000 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔اس وقت بلیک واٹر کے 2300 افراد مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں۔جبد میں ہزار تیار میٹھے ہوئے ہیں۔ بلیک واٹر کے پاس ایپ مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں۔جبد میں ہزار تیار میٹھے ہوئے ہیں۔ بلیک واٹر کے پاس ایپ میں سے زائد جہاز ہیں جن میں گن شپ ہیلی کا پٹر بھی ہیں۔جان تیگروپو نے اورز لے طلیل زاد کی سیکورٹی ہی بلیک واٹر کرتی تھی۔اسکے علاوہ اکثر سفارت کا رول کی سیکورٹی اسکے ذمہ درہی ہے۔اس مارچ مہدی بلیک واٹر بلکل خفیہ بھی جاتی تھی اور امریکہ میں اعلی حکام تیک کواس بات کا علم نہیں تھا کہ امریکی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کوایک پرائیویٹ ادارے کو تھیکے کو مہاں بارے میں اور امریکہ عندا سے بارے میں اوگوں کو پہلی بارعلم ہوا۔۔

اس ادارے کے جارفو جیوں کوفلوجہ والوں نے کمین لگا کر مار دیا۔ اسکے بعد شہر یوں کے جوم نے آئی لاشوں کو جلا کرشہر کی گلیوں میں گھسیٹا اور دریائے فرات کے پل پر انگولئے ادیا۔ بلیک واٹر کسی بھی جنگ یا امن کو امر کی حکومت سے ٹھیکے پر لیتی ہاور پھراپی مرضی سے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے۔ اسکے لئے ایک طریقہ تو بھی ہے کہ کرائے کے فوجی امریکہ میں بھرتی کئے جاتے ہیں اور پھر انھیں جنگ زدہ علاقوں میں امرکی فوج کے ساتھ بھیجے دیا جاتا ہے۔ لیکن انکا سارانظام امرکی فوج ے الگ ہوتا ہے جتی کہ امریکی حکومت کو اپنے مرنے والوں کی تعداد بھی نہیں بتائی جاتی۔ دوسرا طریقہ میہ ہے کہ میدا مریکہ ہے باہر کسی بھی ملک کی فوج کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اپنے اہدا ف انکو بتادیتے ہیں۔ مثلاً افغانستان میں انہوں نے افغان نیشنل آ رمی کو کرائے پر لیا ہوا ہے اور انکو دن کے حساب سے اجرت اوا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بلیک واٹر کئی سال سے کام کر رہی ہے۔ اور یہاں مقامی پاکستانیوں کو اجرت پر رکھا ہوا ہے جو انکے لئے کام کردہے ہیں۔

### میڈیا.... دجال کابڑا ہتھیار

عن حمليفة قال ان اخوف ما اتخوف عليكم أن تؤثروا ماترون على ماتعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. (ابرنالي شية ٥٠٣/٤)وفي اسناده من لم يسم

حضرت حذیفہ ؓ نے فر مایا تمہارے بارے میں میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوں کرتا ہوں وہ ہے سہ بات ہے کہتم اپنے علم کے مقالبے اس بات کوتر جیج دو گے جسکوتم دیکھ رہے ہو گے ۔اورتم گمراہ ہو جاؤگے اورتمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ (ابن ابی هیپة ۵۰۳/۷)

۱۸۹۷ء میں سوئٹر رلینڈ کے شہر''بال'' میں تین سو یہودی دانشوروں مفکروں ،فلسفیوں نے ہرٹزل کی قیادت میں جمع ہوکر پوری دنیا پر حکمرانی کامنصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ انیس پروٹو کولز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے عرصہ ہوا آچکا ہے۔اس میں جہاں اور چیزوں کو قبضے میں لینے پرزور دیا گیا تھاو ہیں میڈیا کے بارے میں یہ طے ہوا تھا:

''جم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہوکر اسکی باگ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ ہم اپنے و شمنوں کے قبضے میں کوئی الیاموئر اور طاقت ورا خبار نہیں رہنے دینگے کہ وہ اپنی رائے کومؤٹر و ھنگ سے فاہر کرسکیں۔ اور نہ ہی ہم انکواس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نگا ہوں سے گذر سے بغیر کوئی خبر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم الیا قانون بنا کیں گے کہ کی ناشر اور پر لیں والے کے لئے یہ ناممکن ہوگا کہ وہ پیشگی اجازت لئے بغیر کوئی چیز چھاپ سکے۔۔۔۔۔۔ہما ایسے اخبارات ورسائل ہونے جو ختلف گروہوں اور جماعتوں کی تائید و حمایت حاصل کرینگے۔خواہ یہ جماعتیں جمہوریت کی وائی ہوں یا انقلاب کی حامی۔ حتی کہ ہم ایسے اخبارات کی بھی سرپری جماعتیں جمہوریت کی وائی ہوں یا انقلاب کی حامی۔ حتی کہ ہم ایسے اخبارات کی بھی سرپری کرینگے جو اختیار و ب راہ روی ،جنسی واخلاتی انارکی ،استبدادی حکومتوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مدافعت اور حمایت کرینگے۔۔۔۔۔ہم ایسے اسلوب سے خبروں کو پیش کرینگے کہ تو میں

اور حکومتیں انکو قبول کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔ہم یہودی ،ایسے دانشوروں،ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کرینگے جو بدکر دار ہوں (امریکہ اور بھارت کی حمایت میں بولنے والے آپکے سامنے ہیں۔راقم)۔اور خطرناک مجر ماننہ ریکارڈ رکھتے ہوں۔...ہم ذرائع ابلاغ کوخبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کرینگے۔ہم دنیا کوجس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گوہ بوری دنیا کود کھناہوگی۔

یہودیوں نے جومنصوبے بنائے اسکوحقیقت کا روپ بھی دیا۔ دنیا بھر کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبریا تصویر بھی یہودیوں کی اجازت کے بغیرا خبار کی زینت نہیں بن سکتی۔

دنیا جرک اخبارات ، رسائل اور ٹی وی چینل انہی خبررساں ایجنسیوں سے خبریں اور تصاویر حاصل کرتے ہیں۔ تمام بڑی خبررساں ایجنسیاں رائٹر، اے پی (A.P) اور اے ایف پی حاصل کرتے ہیں۔ تمام بڑی خبررساں ایجنسیاں رائٹر، اے پی (A.F.P) ، یبودیوں کی ملکیت ہیں۔ ان ہیں سب سے زیادہ مشہور رائٹر ہے۔ اسکا بانی جولیس رائٹر ۱۸۱۲ء ہیں جرمن ہیں ایک یبودی گھرانے ہیں پیدا ہوا۔ آپ ذراانصاف سے فیصلہ سے بچئے۔ جس یبودی کے بارے ہیں ونیا کے دوبڑے نہ بہتان، اسلام اور عیسائیت) جھوٹ ، فریب ، بہتان، کردار کشی اور انبیا وجیسی پاک ہستیوں پر بہتان اور قل کی شہادت دیتے ہوں ، آج دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ اس رائٹر کی خبروں کووجی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جوذبین میڈیا بنار ہا ہے تمام دنیا اس کو قبول کرتی چلی جاربی ہے۔

دیندار طبقے کے خلاف پروپیگنڈہ ہویا مجاہدین کے خلاف بکواس، یہودیوں کی بڑائی بیان کی جائے یا مسلمانوں کو جائل اور غیر مہذب ثابت کیا جائے، پڑھے لکھے مسلمان اسکی خبروں کو بچ مانے ہیں اور وہی انکا نظریہ بن جاتا ہے۔ بی بی بی بھی رائٹر ہی سے خبریں لیتا ہے۔ بی بی بی خود بھی ہمیشہ سے یہودیوں کے ذیر تسلط رہا ہے۔ یہ بی بی بی بی بی ہے جس نے مسلمانوں کوایمان ویقین سے نکال کرشک و تذبذ ب کا عادی بنا ویا۔ اسلام اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں شکوک ذہن میں آنا، بی بی بی کا خاص تحذیہ جواس نے اپنے سننے والوں کو دیا ہے۔

شكوك كى چندمثاليس

"اسلام آبادیس بم دھا کہ....ا بھی تک کی تنظیم نے ذمدداری قبول نہیں کی ...تاہم خیال کیا جا تا ہے کہاس میں اسلامی شدت پسند ملوث ہو سکتے ہیں۔"" سوات میں امن معاہدہ ہو گیا ہے جسکا عوام میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن بعض طفے اسکو عکومت کی پہائی تصور کررہے ہیں اور اندیشہ کا اس سے طالبان کو حوصلہ ملے گا اور پنجاب میں موجود شدت پند بھی ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ "
' ایک خاتون کی لاش مڑک کے کنارے کی ہے۔ قتل کا سبب معلوم نہیں ہور کا لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بیدا نہی لوگوں کا کام ہے جوعور توں کے گھر سے نکلنے کے مخالف ہیں۔ "لیکن کے ذریعے نامعلوم جرم بیدادارے جس پر تھو پنا چاہیں باسانی تھوپ سکتے ہیں۔ سننے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ جب بیری رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ پیتہ نہیں چال سکا کہ بیرکام کس نے کیا ہے۔ نہ انگواس کا لیمین کرنا چاہتے تھا۔ کیونکہ بی خبر بھی تک کچھ پیتہ نہیں چال سکا کہ بیرکام کس نے کیا ہے۔ نہ انگواس کا لیقین کرنا چاہتے تھا۔ کیونکہ بی خبر بھی تک ہے کھی پیتہ نہیں اور انکا ذبن کیا ہے۔ نہ انگواس کا وقول نہیں کرتے بلکہ وہ شک والی بات پر ایمان لاتے ہیں اور انکا ذبن ' کے بعد والے جھے وقبول کر کے اوروں تک وہی بات پہنچا تا ہے جو بیخر رساں ادارے بھی بیانا جائے ہیں۔

## ورلڈٹریڈسینٹر کی تباہی .... حقیقت کیاہے؟

جولوگ ااسمتبر کے حملوں کو یہودیوں کی کاروائی قرار دیتے ہیں اسکی اصل وجہ بھی میڈیا کا بنایا ہوا ذہمن ہے۔ میڈیا نے دنیا کی تمام برائیاں، بے غیرتی کے کام ، برد لی ، افراتفری، انتشار پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے کھاتے ہیں ڈال دیئے ہے۔ اور تمام اچھائیاں، بہادری کے کارنا ہے اور امن وسکون مغربی محاشرے یا ہندو معاشرے ہیں پائی جاتی ہیں۔ گویا کوئی مسلمان اس قابل بی نہیں کہ دنیا ہیں کوئی بہادری کا کام انجام دے سے۔ بیسوچ عام ہے جوآ پ کسی بھی میڈیا پر نظرر کھنے والے کی زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ جولوگ اسمبر کے حملوں کو جاہدین کی کاروائی سٹلیم نہیں کرتے اس میں بنیادی عضر یہی کارفرما ہے کہ انکے ذہنوں میں سے بھادیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس قابل ہے بی نہیں۔ بیہ جارے اس دنیا کو ابھی تک اسمی کی دہائی والی دنیا ہی بچھ مسلمان اس قابل ہے بی نہیں۔ بیہ جارے اس دنیا کو ابھی تک اسمی کی دہائی والی دنیا ہی بچھ سے۔ رہے ہیں۔ انکو علم نہیں کہا مت مجد سے بیدار ہے اور بازی الٹ چکی ہے۔

ایک وجہ پیجی ہے کہ بیاوگ میدانِ جہادے بہت دور ہیں اورانکو جہاد کے میدانوں سے
کوئی خبر نہیں مل پاتی۔ بلکہ انکی تمام معلومات اخبارات اور ٹی وی رپورٹوں پر بہنی ہوتی ہیں۔ نیزیہ
حضرات نہ تو ورلڈٹریڈ سینٹر کی حقیقت کو بچھتے ہیں اور نہ ہی پینٹا گون کو۔ وہ بس اتناجاتے ہیں کہ بیدو
عمارتیں تھیں۔ بیددرحقیقت دو بت تھے جسکی تمام دنیا پوجا کرتی تھی۔ بیٹمارتیں ''طاغوت'' تھیں

جنکو رازق مانا جاتا تھا۔ بیہ ابلیس کی سیکڑوں سال کی محنت تھی جسکو اس نے گذشتہ صدی میں عملی صورت میں پیش کیا۔ سیو صورت میں پیش کیا۔ لیکن چنداللہ والوں نے لیحوں میں ملیامیٹ کر دیا۔ بیا فواہ خود یہودی دانشوروں کی جانب سے مغربی میڈیا کے ذریعہ پھیلائی گئی۔اسکے بعد مسلمانوں میں موجود صحافیوں نے اسکو بڑی گہری تحقیق سمجھ کر پھیلانا شروع کر دیا۔ نیز بی خبر جہاد کے دشمنوں کی خواہشات کے مطابق تھی سوانھوں نے بھی اسکومن وعن قبول کیا۔

اس کھلی اللہ کی مدد کو بہودیوں کے کھاتے میں ڈالنے کا مقصدیہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے حوصلے بلند نہ ہوجا نمیں کہ جہاد کی قوت کے ذریعے امریکہ کو فلست دی جاسکتی ہے۔ دوسرا خود بہودیوں کو میدنہ بنایا جاتا تو دنیا بحر کے بہودیوں کو میدنہ بنایا جاتا تو دنیا بحر کے بہودی اسرائیل جانے ہے انکار کردیتے۔وہ کہہ سکتے تھے کہ تم خود امریکہ میں محفوظ نہیں ہوتو جمیں اسرائیل میں کس کے بحروے بھیجتے ہو۔

اس بارے میں جتنے بھی دلائل دئے گئے سب یہودی دماغوں کی خرافات تھیں جووہ ہمیشہ حق کومشتبہ بنانے کے لئے شکوک پیدا کیا کرتے ہیں۔انکے دئے گئے دلائل میں ہی اگر عقل رکھنے والاغور کرے تو تمام دلائل کو ایک دوسرے سے متضاد پائیں گے۔تمام اعتراضات کے تشفی بخش جواب موجود ہیں۔لیکن یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

## مسلمان...میڈیا کی نظر میں

میڈیا مغربی ملکوں سے متعلق خبروں کو مثبت انداز میں پیش کرتا ہے۔ائے ہاں کتنے ہی تاپاک اورانسا نبیت سوز واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ ان خبروں کواس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کواس میں بھی خو بی کا پہلونظر آتا ہے۔جبکہ مسلم مما لک کے بارے میں انکا انداز مکمل منفی ہوتا ہے۔انگی خبریں سن کربس یوں لگتا ہے جیسے مسلم معاشرہ غیر منظم ،اختشار کا شکار،افر اتفری قبل وغارت گری اور بے چینی کا شکار ہے۔

پاکستان کے تمام ٹی وی چینل اوراخبارات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے انگو پڑھ کرا یے لگتا ہے جیسے اس معاشرے میں خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ۔اور بیہ معاشر ہ صرف اور صرف برائیوں کی آ ما جگاہ بن چکا ہے۔ جہاں انسان نما در ندے رہتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کے بارے میں خبریں اور تجزیے اس طرح چیش کتے جاتے ہیں جیسے ہندومعاشرہ ہم سے بہت مہذب ہنظم اور اقد ارکا پاس کرنے والا ہے۔ بھارت کے بارے میں جواچھائیاں آپ سنتے ہیں وہ اس میڈیا کے اثر ات ہیں ور نہ پاکستان اور بھارت کے معاشرے کا موازنہ کیا جائے تو ایسا ہی فرق آپ پائیں گے جیسا کہ دورِ جا ہلیت اور بعثت کے بعد کاعرب معاشرہ۔

ہندوستانی معاشرہ جن اخلاقی پہتیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس تک پاکستان کو پہنچانے میں گئی
درکارہو نگے۔ پاکستان کے مسلمان (حکمرال طبقہ نہیں) جن اعلیٰ اقد ارکے حامل ہیں اسکو
باہر ہے آنے والا ایک مسلمان (نہ کہ منافق) اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ کوئی بھی فردیا معاشرہ اس
بات ہے پہنچا جاتا ہے کہ اسکے اندر دوسروں کے لئے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے ، مشکل وقت میں
بات ہے پہنچا جاتا ہے کہ اسکے اندر دوسروں کے لئے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے ، مشکل وقت میں
اپنے بھائیوں کی کس طرح مددسکتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جن دانشوروں،
ادیوں اور کالم نگاروں کو آپ بھارت کی تحریف میں زمین و آسان ایک کرتے پاتے ہیں ان
میں ہوتے میں جو اپنی قو می غیرت بھارتی شراب کی صرف ایک بوٹل کے بدلے بھے جمکنا ہی
میں۔ پھووہ ہیں جنگی آسکھیں دہلی کی چکا چوند ھود کھی کر چندھیا جاتی ہیں پھر آئیس سب پھے جمکنا ہی
نظر آتا ہے۔ بچھ بچارے سادہ ہیں جو چند دن بھارت میں گذار آئے اور ''را '' کے سدھائے
ہوئے میز بانوں کی میز بانی سے اسٹے متاثر ہوئے کہ اپنا آپ بی ہرا لگنے لگا۔

بہرحال بیز بن سازی میڈیا کے ذریعے کی گئی ہے۔ورنہ بھارت کے بارے میں لوگوں کی اپنی معلومات وتجر بات بہت طحی نوعیت کے ہیں۔

د ماغی تطهیر یا برین واشنگ

برین واشنگ پرکھی جانے والی کتابوں میں گتاؤلی بان کی کتاب'' سائیکالوجی گیدرنگ'' مشہور کتاب ہے۔انسانی نفسیات کا تجزید کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے'' انسان خواہ کتنا ہی مہذب اور باشعور وتعلیم یافتہ ہو،اگروہ کسی گروپ یا مجمع کے ساتھ رہے گا تو وہ مجمع کی ہی نفسیات اورا کسی کیفیت کے تابع بن کررہے گا۔

ٹی وی کے اثر ات کا تجزید کرتے ہوئے ہرین واشک کے ایک ماہرتھیوڈ رایڈورڈ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کی صورت میں انسانی دل و د ماغ اور جذبات پر کلمل کنٹرول کرنے کا ایک زبروست وسیلہ ہمارے ہاتھ آگیا ہے جس کا ہم خواب بھی نہیں د کھے گئے تھے۔

ٹی وی آ کیے سامنے ایس چیز پیش کرتا ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں انکو پسند کرنے پرخود کو

ججور پائیں گے۔وہ اس انداز سے پیش کریگا کہ گویا اسکو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار

خبیں۔دما فی تطبیر کے ایک ماہر فیڈرک ایمرے نے ٹیلی ویژن کی تصویروں کے گہرے اثرات کا

جزید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس در ہے مؤثر اور بحرانگیز ہوتی ہیں کہ دیکھنے والی کی تمام تر توجہ

اپنی جانب تھینچ لیتی ہیں۔ٹی وی آنکھوں اور دما فوں کو غیر معمولی حد تک متاثر کرتا ہے۔وہ اس

طرح کے آنکھ، آواز اور تصویر اور سابقہ معلومات کے درمیان ربط وہم آ ہنگی کا کام بردی تیزی سے

انجام دیتی ہے۔الی صورت میں وماغ جبکا کام واقعات کا تجزیداور خروں اور تصویروں کو مسلسل

دیکھنا اور نتائج نکالنا ہے اپنا کام اسلئے انجام دینے سے قاصر رہتا ہے کہ ہر لمحہ مناظر بدلتے رہے

ہیں اس لئے وہ تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر ومشاہدات کا تجزیہ کی صورت کرنے کے قابل نہیں

رہتا۔اسلئے کہ ایس صورت میں وماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے اور کسی نتیج

تک پہنچے بغیری جوں کا توں قبول کر لیتا ہے۔بالفاظ دیگر ٹی وی دیکھنے والے مقناطیسی عمل کا شکار

تک پہنچے بغیری جوں کا توں قبول کر لیتا ہے۔بالفاظ دیگر ٹی وی دیکھنے والے مقناطیسی عمل کا شکار

تھیوڈ رایڈورڈ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میڈیا کہ ذریعے لوگوں کوعقلی پسماندگی پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میڈیا رائے عامہ (Public Opinion) کی ترجمانی کرتا ہے تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ بلکہ حقیقت سے ہے کہ میڈیا رائے عامہ بنا تا ہے جو جا ہتا ہے لوگوں کو دکھا تا ہے اورای کورائے عامہ کا نام دیدیا جا تا ہے۔

ہال بیکرلکھتا ہے کہ''اگرآپ چاہتے ہیں کدامر کی کسی خاص خیال یا نظر بیکو قبول کرلیس تو آپکوصرف بیکرنا ہوگا کدرائے عامد کا سہارالیس۔اور پھر بیکہیں کدرائے عامد کا بیکہناہے پھرٹی وی اور دیگرمیڈیا پراسکوشا کئے کردیں۔

ئی وی و یکھنے والوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکونے ایک رپورٹ جاری
کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا کے پچاسی (85) فیصدلوگوں نے ٹی وی کی وجہ ہے اپنے
کھانے پینے ، سونے ، لکھنے پڑھنے اور کام کے پروگرام بدل دئے ہیں۔ اٹکی توتِ فیصلہ پرٹی وی
اٹر انداز ہوگیا ہے۔ وہ آزادانہ طریقے سے فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہے۔ شعوری اور غیر شعوری
طور پروہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے پروگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔''

دراصل ذہنوں کو برقیاتی اہروں (Electronic Waves) کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا

ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برقیاتی لہریں اور موسیقی کی لہریں انسانی ذہن پر ہے شار اثر ات
مرتب کرتی ہیں ۔ ہرلہراور ڈھن کی تا شیر مختلف ہوتی ہے۔ یہودی جادوگر ان لہروں کی تا شیر کے
بارے میں کافی معلومات (تجربات) حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس لہر کے کیا اثر ات
ہوتے ہیں ۔اس کا مشاہدہ آپ موسیقی سننے والوں کی حالت دیکھے کر کر سکتے ہیں، چنانچے سائنسی طور
پر بیر تسلیم کیا جاتا ہے کہ گھروں میں رکھے ٹیلی ویژن سیٹوں کو اس طرح کی لہریں نشر کرنے کے لئے
استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن ویکھنے والے مردوخوا تین ، ڈبنی پر بیٹانیوں نفسیاتی
ہاریوں اور اعصاب کے کھیاؤ کے شکارنظر آتے ہیں۔

موسیقی کی لہریں انسانی دل کی موت ہیں۔البتہ اس بات کو صرف زندہ دل ہی محسوس کرسکتا ہے۔ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے سے گذرر ہے بتھے کہیں سے موسیقی کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اوراس طرح آگے بڑ ہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ہاں سے دور چلے گئے۔

موجودہ دور میں موسیقی کے ساتھ ساتھ ٹی وی سے نظنے والی اہریں مکانوں کے لئے تباہی کا پیام ہیں۔ ٹی وی پر خبریں اور تجربے سننے والے جب حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں خصوصاً کفر واسلام کے ماہین اس (نام نہا دوہشت گردی کی ) جنگ کے بارے میں تو ان پر ترس آنے لگتا ہے۔ ان کے تجزیے حقیقت سے اسنے دور ہوتے ہیں جینے کدوہ خوداس جنگ سے دور ہیں۔ ان ان ابروں کی ایک اور بڑی تا خیر جو آپ بھی دکھے سکتے ہیں بیہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے والے حضرات عملی زغدگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بالآخر مایوس ہوکر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی ایسے خشرات عملی زغدگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بالآخر مایوس ہوکر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی ایسے خشرات عملی زغدگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بالآخر مایوس ہوکر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی ایسے عمل اس جیکے جو بہت زیادہ ٹی وی کی معلومات رکھتا ہوتو آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ عراق جنگ ، امریکہ افغانستان جنگ پاکستان کا مستقبل غرض ہر موضوع پر طویل لیکچر دیگا لیکن اگر کی اس سے حل پوچھیں اور محملا اس میں شرکت کی دعوت دیں تو بہت معمولی بہانہ یا ایوسانہ جملہ کہ کرنشست برخاست کرکے چاتا ہے گا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہر اہر اور ہر تصویر کی اپنی تا خیر ہوئی وی کی تا خیر ہوئی کی تا خیر ہوئی کی تا خیر ہوئی وی کی تا خیر ہوئی کے دکھو جاتے ہیں کا بس منظراس کے الشعور ہیں بیٹھ جاتا ہے۔ بسان ان کی وی آن کرتا ہے تو سے اہریں اس کے الشعور ہیں بیٹھ جاتا ہے۔ کشرول کر لیتی ہیں اور پھر جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کا بہن منظراس کے الشعور ہیں بیٹھ جاتا ہے۔ کشرول کر لیتی ہیں اور پھر جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کا اپس منظراس کے الشعور ہیں بیٹھ جاتا ہے۔

ای لحد بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہماری آگھ نہیں دیکھ سکتی البتہ ہمارالا شعوراس کو اپنے اندر جذب کررہا ہوتا ہے ۔ اور اصلاً بھی وہ پیغام ہوتا ہے جو پروگرام تیار کر نیوالے ماہرین اپنے ناظرین کے ذہنوں میں بٹھا ناچا ہتے ہیں ،اگرآپ اس بات کوسائنٹفک انداز میں بجھنا چاہتے ہیں تو یوں بچھتے کہ متحرک تصویر جو آپ ٹی وی یاسینما اسکرین پردیکھتے ہیں وہ ایک سینٹر میں ۵۸ فریمزیا فو ٹو زیر مشتمل ہوتی ہے بعنی ۵۸ ساکن تصویر میں ایک سینٹر کی ایک متحرک فلم بناتی ہے اگر اس ایک سینٹر کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو یہ سینٹر کا پینتا کیسواں حصد لیتی ہے جس کو آگھ نہیں دیکھتے لیکن اس کو انسان کا لاشعور دیکھ لیتا ہے۔ اور اس کو اپنے اندر جیٹھ الیتا ہے۔

اس طرح انسان ذیخی طور ہے بینا ٹائز ہوجاتا ہے۔وہ یکی تبجھ دہا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن آزاد ہے اور جو بھی فیصلہ پند وناپند کے بارے میں وہ کر دہا ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن بیداس بے چارے کی بچھ فیصلہ پند وناپند کے بارے میں وہ کر دہا ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن بیداس بے چارے کی بچھ نے بیل فی وی پر چلنے چارے کی بھی ہوتی ہے۔ مالمی قو تیں جس کو اسلام آباد میں بٹھانا چاہتی ہیں قالی جی بین بیاں اس کے لئے عوام کی ذہن سازی کررہے ہوتے ہیں پچھ شعوری طور پر اور پچھ لاشعوری طور پر اور پچھ لاشعوری طور پر اور پچھ

کھانے پینے کی چیزوں پر میڈیا بری طرح اثر انداز ہوا ہے۔اسکی شدت اتن ہے کہ نقصانات جاننے کے باوجود بھی لوگ کھانے پینے میں انہی چیزوں کا استعال کررہے ہیں جومیڈیا پردکھائی جاتی رہی ہیں۔

ذرامندرجهذيل چيزول كے بارے من تحقيق سيجيح:

معدے اور گھٹنوں کو تباہ کرنے کے لئے لوگوں سے سرسوں کا تیل چھڑ واکر کیمیکل سے تیار
بناسپتی تھی اور تیل کی ایجاد ... جنسی طور پر کمزور کرنے کے لئے آبوڈین ملانمک ، جنسی انار کی
پھیلانے کے لئے آئس کریم ، چاکلیٹ ، گردے فیل کرنے کے لئے یہودی کمپنیوں کی ڈبہ بندغذائی
مواد ، بالوں کو خراب کرنے کے لئے کیمیکل سے بھرے شیمپو، جسم کو پھلانے اور بیاریوں کا مرکز
بنانے کے لئے فاری اعثرے اور مرخی غرض بے شار چیزیں ہیں جواس ٹی وی کے ذریعہ انسانی زندگ
کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور جنکے نقصانات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔ عقلوں کے
کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور جنکے نقصانات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔ عقلوں کے
ختم ہوجانے کی مثال پولیو کے قطروں سے بھی بڑی کوئی ہو گئی ہو۔

آپ کسی بھی ٹی وی والے گرکود کیے لیجئے۔ انکا تمام طرز زندگی (Life Style) ٹی وی زدہ ہوگا۔ گھر کی سینگ (interior) دروازوں کے پردے، بینٹنگز حتی کہ گھر میں رکھے پودے اورائےر کھٹے کی جگہ سب کچھ ٹی وی زدہ ہوگا۔ حالانکہ اکٹر بیچارں کوتو ان پودوں کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ای طرح مختلف قتم کے کارٹون، دروازے کے پردوں کے ساتھ لگی تھنی ، اور مختلف جادوئی نشانات کولوگوں نے صرف ٹی وی پردیکھ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اورا پنے گھر کی برکت و سکون کو تاہ کی گیا ہے۔ انسانیت کے دشمن یہودی صرف چند طوائفوں اور بھانڈوں کے ذریعے عالم اسلام کی اکثریت کوانیا نظام بنائے ہوئے ہیں اوران کی سوچوں پر انہی کا قبضہ ہے۔

## ميذيااورافواهسازي

میڈیا میں افواسازی سے بڑے بنیادی مقاصد حاصل کے جاتے ہیں۔ بیا فواہیں عوام کے اندر سے افواہی انکا مقصد ساجی اور معاشرتی ستونوں پر قائم ممارت کو منہدم کرنا ، انکے درمیان تفرقے کے نیج ڈالنا ہوتا ہے۔ جب عوام میں مایوی ناامیدی اور جسنجلا ہٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو اضیں افواہوں کے ذریعہ امید کی کرن دکھا کر خشنڈ اکیا جاتا ہے۔ افواہوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دہ بہت جلد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔

### آواز كاجادو

خرنشر کرنے والے ادار ہے جریں پڑھنے کے لئے ایسی آواز والے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جنگی آواز وں بیس سحر ہوتا ہے۔ یہ آوازی، سننے والوں کے دلوں بیس گھر کرتی چلی جاتی ہیں اور دلوں کا مرض بن جاتی ہیں۔ چنا نچہ لوگ اگلے دن جب تک انکوئن ہیں لیتے انھیں چین نہیں آتا۔ اسکے ساتھ ساتھ ان خبریں پڑھنے والوں کی آواز کا اتار چڑھا واور الفاظ کا انتخاب بھی سامھین پراثر انداز ہوتا ہے۔ آواز کے اس جادو کے اثرات آپ ہر خبر سننے والے پرد مکھ سکتے ہیں۔ مثلاً سوچنے اور خیتے کی صلاحیت کو متاثر کرنا، یقین سے نکال کرشکوک اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرنا، وسوسوں کا زیادہ پیدا ہونا، عملیت پسندی کا کم ہونا۔

میڈیااورفکری گمراہی

یہودی جس ڈ گرپے مسلمانوں کی سوچ کو لے جانا چاہتے تھے دنیا ای ڈگرپے دوڑی چلی

جاتی ہے۔ تعلیم یا فتہ لوگ بغیر نفع نقصان دیکھے، ہالی و'ڈ اور ہالی وُ ڈ کی زلفوں کے اسیر ہیں۔ پیج کو حجوث اور جھوٹ کو چی بنادیا گیا ہے۔ دجالی قو توں کے خلاف اس جنگ کو یک طرفہ دہشت گردی کی جنگ بنا کرلوگوں کے ذہنوں میں بٹھادیا گیا ہے۔

د جالی قو توں کے خلاف و نیا مجر میں مجادین بر مر پر کار ہیں۔اور شجاعت و بہادری مبروا بیار کی الین تاریخ قم کررہے ہیں کہ امت کو بجا طور پر ان پر فخر کرنا چاہے تھا۔لیکن اس میڈیانے ایس گراہی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ اللہ ہی جسکو نکالنا چاہیں تو وہی حق کی پیچان کرسکتا ہے۔ کفر و اسلام کی اس جنگ میں لوگوں نے اس نظر بیکو اختیار کیا ہے جو د جال اور اسکے ہیرو کاروں نے اس میڈیا کے ذریعے جی کا کم رکھنے والے حضرات بھی اس میڈیا کے زہر سے محفوظ نہیں میڈیا کے ذریعے ہو کے خود کھورہے ہوگے۔ رہے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہتم اپنے علم پر اس چیز کو ترجیح دو گے جود کھورہے ہوگے۔ اس طرح گراہ ہوجاؤگے کہ موں بھی نہیں ہوگا۔

راقم اس تكليف ده بحث مين نبيل جانا جا بتا ... بتانا صرف بد جا بتا موں كه بية و صرف ايك

مجد کا مسئلہ تھا...جرف پاکستان کا مسئلہ.....آپ ذراسو چے .....امام مہدی...جرم شریف میں بیٹے کر.... تمام عالم اسلام ہے آئے جہاد کے پروانے ......ایک الیمی بیعت جسکے بارے میں کا فرول کو بھی پہتہ ہے کہ سب کچھ الٹ بلٹ ہوجائے گا....ند امرائیل بچ گا....ند امرائیل بچ گا....ند امر یکہ امریک بیت کہ سب کچھ الٹ بلٹ ہوجائے گا....ند امرائیل بچ گا....ند امریک سند کا خمہ امریک کا فیام .... بھرف اور صرف اللہ کا کلمہ...اللہ کی زمین پراللہ کا قانون ..... مجدع بی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ... میڈیا امام مہدی کو کیا بنا کرچش کی زمین پراللہ کا قانون میں استعال کرے گا... آنکھیں بند بچے اور جامعہ هفصہ کی طالبات اور عازی شہید کے بارے بیں استعال ہوئی والی میڈیا کی زبان بیں سوگنا اضافہ کرد بچے .... جی ہاں ... سوگنا .... کونکہ وہ مسئلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے .... بشاید کچھاس طرح ہو .....

منیٰ میں ہنگاہے پھوٹ پڑے ہیں ...... بہت زیادہ ہلا کتوں کا خدشہ ہے... ابھی تک سبب معلوم نہیں ہور کا ہے .... لیکن .... ایہا لگتا ہے کہ اس میں وہی لوگ ملوث ہیں جواس سے پہلے معصوم انسانوں کا خون بہاتے رہے ہیں .... اور مذہبی مقامات پر دھا کے کرتے رہے ہیں ..... چاج اگرام کی بڑی تغداد کوئل کردیا گیا ہے اور لاشیں خون میں تیررہی ہیں .... ناظرین دہشت گردوں نے اللہ کے مقد س گھر حرم شریف پر قبضہ کرلیا ہے اور وہاں موجود جاج کرام کو پر فحال بنالیا ہے جنکو وہ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں ان میں چھوٹے بچ پار رہے ہیں ہمارے عور تیل بھی موجود ہیں ... ہر طرف چیخ و پکار ہے ... اور مدد کے لئے بچ پکار رہے ہیں ہمارے ذرائع نے اطلاع دی ہے ان دہشت گردوں میں امریکہ کو اختیائی مطلوب دہشت گردہ بھی شامل ورائع کی طائع کی خار میں ہوتا .... ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ حرم شریف کو ایکھ قبضے سے آزاد کرانے کے لئے اردن اور امرائیل کی جانب اطلاع ملی ہے کہ حرم شریف کو ایکھ قبضے سے آزاد کرانے کے لئے اردن اور امرائیل کی جانب سے انتخادی فوج کی گئی بٹالین روانہ ہو چکی ہیں ....... البتہ اس انتخادی فوج کے انتجام کی خبر کو سے انتخادی فوج کی گئی بٹالین روانہ ہو چکی ہیں ........ البتہ اس انتخادی فوج کے انتجام کی خبر کو سے انتخادی فوج کی گئی بٹالین روانہ ہو چکی ہیں ........ البتہ اس انتخادی فوج کے انتجام کی خبر کو

سفیانی کے نشکر کے بیداء میں دھنے تک کا جووقت ہوگا اس میں جھوٹ ،فریب ، د جالیت ، اور میڈیا کی جادوگری کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں ۔ لوگ جب ٹی وی کی اسکرین پرمنی کے میدان میں ، خون میں تیرتی لاشیں لوگ و کمچے رہے ہوئے ... مختلف مناظر بار بار دکھا کر لوگوں کے ذہن میں د جالی میڈیانے وہ سب بٹھادیا ہوگا......اس نفرت کویاد کیجئے جومولا ناعبدالعزیز کی گرفتاری کے بعدلوگوں کی دلوں میں تھی ....جرم شریف پر قبضہ کرنے والے (امام مبدی) کے بارے میں میڈیا دیکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ جود کھے رہے ہونگے اس کواپ علم پرتر جیج دینگے۔ایسے شخص کوامام مبدی تو ماننا دور کی بات ....بس اللہ تھا ظت فرمائے لوگوں کی زبانوں سے کیا پچھ نکل رہا ہوگا اسکا انداز و کرنا مشکل نہیں۔البتہ وہ ایمان والے جوجت کا ساتھ دینے میں کسی ہے نہیں ڈرتے، جنگے دل حق کو قبول کرنے کے لئے کھے رہتے ہیں، وہ اگر پہاڑوں کی عاروں میں بھی ہوئے تو انکوامام مبدی کے ظہور کاعلے ہوجائے گا۔

# یرو پیگنڈے کا توڑ

میڈیا کی ابمیت اور اسکے اثرات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔اب آپکے ذہن میں بیسوال آرہا ہوگا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اخبارات ،ریڈیو اور ٹی وی سے خود کو بالکل دور کرلینا چاہئے؟ یا پھر ہمیں بھی اپنا کوئی ٹی وی چینل کھول لینا چاہئے؟

میڈیا کے حوالے ہے ہمیں دوطرح کی پالیسی بنانی ہوگی۔ایک دفاعی اور دوسری اقدامی۔
دفاعی بید کہ لوگوں کومیڈیا کی حقیقت ہے آگاہ کیاجائے۔ کیونکہ لوگ حق وباطل کے موضوع پر جب
ہمی گفتگو کرتے ہیں تو اتکی معلومات میڈیا پر بنی ہوتی ہے۔ وہی ذہن لے کروہ حق کے خلاف بول
رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دلائل کے ذریعے اتکی معلومات کی بنیا دوں کو ہلا دینگے تو شک کی جو
مارت انہوں نے تعمیر کی تھی وہ خود بخو دگر جائے گی۔اسکے بعد آپ اصل حقائق سے انکوآگاہ
کرینگے۔اسکا فائدہ یہ ہوگا کہ دجالی قو توں کے پروپیگنڈے کا میدان کم ہوجائے گا اور لوگ اینکے
زہرے محفوظ رہیں گے۔اسکے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کا توڑکیا جائے۔ یہ کام آپ بغیرا کیا
دوپیٹریق کے بھی کر سے ہیں۔سینہ بسینہ۔آپ پریشان نہ ہوسے اور اپنے دب پرتو کل کرکے
سینہ بسینہ اپنی دعوت کا آغاز کر دہے۔

سینہ بسینہ دعوت کا طریقہ اور اسکے فوائد اگر دیکھنے ہوں تو تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی بات مخاطب کے ذہن میں کیے ڈالی جاتی ہے، اپنے خلاف ہونے والے پر دپیگنڈے کا تو ژکس طرح کیا جاتا ہے، بیتمام باتیں آپ مملی طور پر تبلیغی جماعت سے سیکھ سکتے ہیں۔ خالفین کے پر دپیگنڈہ کا بہترین انداز میں تو ڈکرنا تبلیغی جماعت کا خاص طرۂ امتیاز ہے۔ اسکے علاوہ مسلمانوں میں کوئی الیمی جماعت بندے کے علم میں نہیں جو اپنے خلاف ہونے والے

پروپیگنڈے کا تو ڑاتی تیزی ہے کر لیتی ہو۔ بلکہ اور دینی جماعتوں کا حال میہ بیکہ اسکے اپنے کارکن بی اپنی جماعت اور قیادت کے بارے میں دہمن کی طرف ہے آئے پروپیگنڈے کو پھیلا رہے ہوتے ہیں ۔ جتی کہ جہاد میں مصروف مجاہدین کا بھی بہی حال ہے۔ پروپیگنڈے کوئ کر اسکوکسی اور کو شانا ہی سب سے بردی فلطی ہے۔ اس طرح آپ اپنے دہمن کے مقاصد پورے کر دہم ہوتے ہیں ۔ جبکہ بلیغی جماعت میں پہلا اصول ہی میہ کہ ایسی بات کوفوراً وہیں روک ویا جاتا ہے اسکونہ آگے بڑھایا جاتا ہے اور نہ بڑھانے ویا جاتا ہے ۔ بہی چیز پروپیگنڈے کی موت ہے۔ میہ خود اپنی موت مرجاتا ہے آپ کو پھاور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

یہ دراصل قرآن کا طریقہ کار ہے، جواللہ تعالیٰ نے جمیں واقعہ افک میں بتلایا ہے۔ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقین نے پروپیگنڈہ کیا۔بعض سادہ لوح مسلمانوں نے سنااوراسکودوسروں سے بھی بیان کر بیٹھے۔

ام المؤمنین کی پا کدامنی کی گواہی ربّ کا مُنات نے خود دی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کوتعلیم بھی دی کہ دشمنوں کے پرو پیگنڈے کا تو ڈٹس طرح کرنا چاہئے۔

● لولا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ايها كون نه واجب تم نے اس بات (تہمت) كوساتو ايمان والے مرداورا يمان والى عورتيں مسلمانوں كے بارے بين خيركا كمان كرتے اور يہ كہد ہے بيتو كھلا بہتان ہے۔

الله تعالیٰ مسلمانوں کو پہلی تعلیم ہید ہے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جا ہے ۔ نہ کہ شک اور تذبذب جو کہ میڈیا کا خاصہ ہے۔

ولو لا اذسمعتموه قلتم ما یکون لناأن نتکلم بهذا سبخنک هذا بهتان عظیم اوراییا کیول نه کیاجب نے بیہ بات کی کہتم ہی کہددیتے ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ آپی (اے اللہ) ذات پاک ہے۔ میتو بہت بڑا بہتان ہے۔ میتو کہت سے دہ راز جو پروپیگنڈے کی موت ہے۔

#### اقترامی دعوت

اقدامی میکہ جہاد کے میدانوں ہے آنے والی خبروں اور دیگر حق وباطل کے موضوعات کے بارے میں لوگوں کو حقائق ہے آگاہ کیا جائے۔خصوصاً کالم نگاروں اور ٹی وی پر آنے والے

حضرات کو۔ نیز جوالزامات میہودیوں کی جانب سے مجاہدین پرتھوپے جارہے ہیں آپ اس میں معذرت خواہانہ یا دفاعی رویہ اختیار بالکل نہ کریں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ معصوم شہریوں کو مارنا کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا اسلام اسکی اجازت دیتا ہے؟ آپ اسکے جواب میں اسلام کی صفائی بیان کرنے پر نہ لگ جا کیں بلکہ سوال کرنے والے پرالٹے سوالات کی بوچھاڑ کردیں۔ امریکی شہری ہی صرف معصوم ہیں ..فلسطین ... شمیر... عراق و افغانستا ن میں آگ میں زندہ جلادے جانے والے انسان نہیں تھے؟ امریکیوں کے لیس پر پلنے والی فوج نے جو پھے فلوجہ (عراق) میں کیا ،فندوز وشہر غان میں کیا وہ انسان نہیں تھے ۔ آپ اس نہج پر بولتے جائے ۔ اگروہ پھرکوئی اعتراض کرے وشہر غان میں کیا وہ انسان نہیں تھے ۔ آپ اس نہج پر بولتے جائے ۔ اگروہ پھرکوئی اعتراض کرے بھرا بی صفائی کے بجائے التی چڑھائی کریں۔

قرآن کریم نے جمیں دعوت کا یہی انداز سکھایا ہے۔ جب بھی کا فروں نے کسی خاص مسئلے پر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا قرآن نے اسکی صفائی دینے کے بجائے انکو الزامی جواب دیا۔ یہودیوں نے جب بھی اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی اعتراض کیا قرآن نے انکوا نکا اصل چرہ دکھلا کرائی زبانیں بندکیں۔

آج بڑے بڑے بردے مسلم دانشور یہودیوں کے اعتر اضات من کر دفاعی اور معذرت خواہا ندرویہ اعتیار کر لیتے ہیں گویا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم نازل فرما کر مسلمانوں کوشر مندہ کر دیا ہو۔ چنانچے ساراوقت اپنے دفاع میں ہی گذار دیتے ہیں۔اوراصل مسئلے کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ماتا۔ ہماری کوشش بیہونی جا ہے کہ لوگوں کواصل مسئلے اورا ختلاف کی بنیاد کاعلم ہو۔

جہاں تک دوسر سوال کا تعلق ہے کہ اپنائی وی چینل ہونا چا ہے یانہیں تو اس بارے میں لوگوں کی اکثریت میہ چاہتی ہے کہ اٹکا اپنائی وی چینل ہونا چاہئے۔ اسکی شرق حیثیت کے بارے میں تو علاء ہی بات کر سکتے ہیں میدطالب علم اس قابل نہیں کہ اس بارے میں کوئی بات کر سکتے۔ البت جہاں تک لوگوں کے خیال کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انکوئی وی چینل چلانے کے نظام کے بارے میں کمل معلومات نہیں ہیں۔ اگر آپ می جھتے ہیں کہ اپنائی وی چینل کھول کر آپ کفرواسلام کی اس جنگ میں لوگوں کو حقائق ہے آگاہ کر سکیں گے تو آپکا یہ خیال بالکل درست نہیں ہے۔ جق و باطل جگ میں لوگوں کو وہی کچھ دکھانا ہوگا جو باطل چاہے گا۔ مثلاً امریکہ کی افغانستان آ مدکو آپ وسائل کی جنگ کہ کرامریکہ پر تفقید کر سکتے ہیں لیکن اسکوا حاویث کی روشنی میں د جال کا لشکر ٹا بت

کرنے کی اجازت ہرگزشیں دی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی حکمران پرآپ جتنی جاہیں تقید کرلیں لیکن اصل خرابی کی جڑ ابلیس کے نظام پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلکداس جمہوریت کے طاغوت کو آپ کو بھی پوجنا پڑے گا۔ آپ جس میڈیا کو آزاد سجھ رہے ہیں یہ یہودی خبر رسال ایجنسیوں کی مضبوط ہیڑ یوں میں قیدایباادارہ ہے جو صرف وہی دکھا سکتا ہے جو د جالی تو تیں جاہتی ہیں۔ اگر بھی کوئی کالم نگار، مدیریا ٹی وی کا اینکر پرین انکی مرضی کے خلاف جانے کی غلطی کر بیٹھے تو اسکی پوری قیمت اسکو چکا ناپڑتی ہے۔ مسئلے کی حساسیت کے اعتبارے یہ قیمت ہوتی ہے جو نوکر کی اسکی پوری قیمت اسکو چکا ناپڑتی ہے۔ مسئلے کی حساسیت کے اعتبارے یہ قیمت ہوتی ہے جو نوکر کی سے کے رزندگی سے محرومی تک جاتی ہوتی کے اظہار میں ظاہری رواداری کا لحاظ بھی منہیں رکھا جاتا بلکہ پروگرام کے دوران اگر کوئی حساس نوعیت کے مسئلے میں لوگوں کو حقا کتی ہے آگاہ کرنا چاہے تو اسکی شریات درمیان میں کاٹ دی جاتی ہے۔

اگرآپ کا اپنائی وی چینل نہیں ہے تب بھی میدان نہیں چھوڑ تا چاہئے بلکہ موجودہ وسائل ابلاغ کو بہتر ہے بہتر انداز میں استعال کرنا چاہئے۔ دستیاب وسائل ابلاغ کو ہم کیے اپنے لئے استعال کر سکتے ہیں اسکے لئے ہم عراق جہاد میں ابو مصعب زرقاوی شہید ؓ کے طریقتہ کار ہے استفادہ کر سکتے ہیں۔ زرقاوی شہیدؓ نے امریکہ کو نہ صرف میدان میں شکست دی بلکہ میڈیا کے محاذ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ یورپین فوج کے ساتھ ساتھ برطانیہ و امریکہ کو بھی فوج کی واپسی کا اعلان کرنا پڑا۔

جمیں اس بارے میں سوچنا چاہتے جوہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہاس پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جہاد کے میدانوں سے تعلق جوڑ ہے آگر یہیں کر سکتے تو کم از کم ان میدانوں سے آغوالی خبروں سے آغوالی خبروں سے آگاہ دہنے گھرا تنا کیجئے کدائے خلاف ہو نیوالے پر و پیگنڈ سے کو ٹر کیجئے اور لوگوں کو حقائق بتا ہے ۔ اپ دوستوں کو اپنے ساتھ ملا ہے ، ای میل ، خطوط، پہفلٹ مراسلات غرض سر جوڑ کر بیٹھے اور زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے۔ تو اللہ تعالی آپی محنت میں برکت پیدا فرماد ہے۔ شرط بہ ہے کدا خلاص کے ساتھ جہد مسلسل جاری رہے، ورند بقول شاعر باتوں سے بھی بدل ہے کسی قوم کی تقدیر

# عالمی ادارے....دجال کےمعاون

آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک: بید دونوں کیا ہیں ۔انبہ یمبودی بینکاروں کا نام آئی ایم ایف یا عالمی بینک ہے۔وہی اسکے سیاہ سپید کے مالک ہیں۔

## شیطانوں کا مرکز....عالمی ادارہ صحت (W.H.O)

بدوہ شیطانی ادارہ ہے جس نے انسانیت کی تذکیل کر کے ابلیس کوخوش کرنے کا عہد کر رکھا ہے یہاں موجود افراد سرتا ہیر شیطانی صفات کے حامل ہیں ۔ جن کی زندگی بنستی کھیاتی بستیوں کو موذی امراض کا شکار بنانا اور پھران مریضوں پرنت نئے تجربات کرنا ہے۔

جراثیمی ہتھیاروں (Biological Weapons) کے بارے بیس تحقیقات ہیں اس ادارے کا بنیادی کردار ہے۔ پھران ہتھیاروں کے تجربات کرنے کے لئے اسکے پاس بہت وسیح میدان موجود ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں پر بیاس کے تجربات کرتے ہیں خصوصاً آفات زدہ علاقوں میں مریض ان کا آسان شکار ہوتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات منظر عام پرآچکے ہیں لیکن جوخفیہ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ بیہ شیطان صفت ڈاکٹر مسیجا بن کر پناہ گزینوں کے پاس جاتے ہیں اور پھرآفت زدہ علاقوں میں کوئی یہ پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ جودوا کیاں مریضوں کوتفسیم کیجار ہی ہیں وہ کیسی ہیں گھذا ہے ڈاکٹر باسانی ان دوائی نما ہتھیاروں کے تجربات

ایٹی تابکاری والی روٹیاں مریضوں کو کھلانے کے واقعات ریکارڈ پرموجود ہیں۔ پولیو کے قطروں کی شکل میں خطرناک قتم کے جراثیمی ہتھیار اس وقت کامیابی اور بغیر کسی مزاحمت کے پاکستان کے کونے کونے میں پلائے جارہے ہیں۔جس سے ایڈز وغیرہ کھیلےگا۔ ایڈز کے وائرس (H.I.V) کے بارے میں تو اب یہ بات ثابت ہو پھی ہے کہ اس کوان جیسے ہی شیطان صفت ڈاکٹر ول نے لیبارٹری کے اندر تیار کیا تھا اور پھر دنیا میں اس کو پھیلایا گیا۔ یہ کام با قاعدہ (W.H.O) کی تحریری اجازت نامے سے ہوا۔ اس طرح بیادارہ انسانی اعضاء پرمختلف تجربات کرتا رہتا ہے دنیا کے مختلف حصول سے انسانی اعضاء اسمگل کئے جاتے ہیں اورمختلف اعضاء کو اسپتالوں سے چوری بھی کرایا جاتا ہے۔

ایی ہی ایک چوری برطانیہ کے ایک ہمپتال میں پکڑی گئی جوہیں برس تک پیغیرانسانی عمل کرتا رہا۔ اس ہمپتال میں بچوں کے دماغ نکال لئے جاتے تھے اور ان کو پرائیویٹ اداروں کو فروخت کردیاجا تا تھا۔

بچوں کو ذیج کرنے کے واقعات آپ دنیا بھر میں سنتے رہتے ہیں لیکن اتنا جان کیجئے کہ جو ملزم ایسے واقعات میں پکڑا جاتا ہے وہ اسلی نہیں ہوتا۔ بلکہ پولیس کسی کو بھی'' چارہ'' بنا کرمیڈیا کے سامنے پیش کردیت ہے اور اصل شیطانوں کی طرف کوئی اخباریا ٹی وی والا انگلی اٹھانے کی جرأت مجھی نہیں کرسکتا۔

### خاندانی منصوبه بندی

اس منصوبے کواس طرح عملی جامہ پہنایا گیا کہ کوئی گھراور کوئی فرداسکے اثرات سے محفوظ نہ

رہ سکا۔ اس میں بڑا کروار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اوا کیا جھوں نے کھانے پینے کی اشیاء میں ایسے کیمیاوی اجزاء شامل کے جس سے خاندانی منصوبہ بندی کے نتائج حاصل کرنے میں آسانی ہوئی۔ مثلاً آ یوڈین ملانمک، بنا پہتی تھی اور کو کنگ آئل ہی نسلِ انسانی کے لئے الی بتاہ کن چیزیں ہیں کہ ایکے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دجال کے لوگوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچوں کے ڈبے بند دود دھ سے لے کر پیپی، کوک اور دیگر مشروبات سے رہی تھی صحت والوں کو بھی بستروں سے لگا دیا۔ بچوں کی چاکلیٹ، والز آئسکریم اور اس طرح تقریباً چھ ہزار زہر ملے کیمیکل کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہور ہے ہیں جسکے نتائج آپ اسپتالوں میں باسانی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کولڈ ڈرنک کے استعمال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضافہ باسانی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کولڈ ڈرنک کے استعمال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضافہ باس میں ہوں ہے۔

اگر آپ د جال اور اسکے شیطان صفت یمبودی دوستوں کے بارے بیس تھوڑا بہت جانے ہیں، اور میر بھی جانے ہیں، اور میر بھی جانے ہیں، اور میر بھی جانے گئا اہم ہے تو بھر میافسوس ناک حقیقت بھی جان لیجئے کہ وہ آپ ہی کے ہاتھوں آپ کی موجودہ نسل کوالیا زہر پلارہ ہیں جسکی اثرات چند سالوں ہیں آنا شروع ہوجا کمیں گے۔ میر پولیو کے قطرے ہیں۔ ایسے قطرے جین حقطرے جیں۔ ایسے قطرے جین حقطرے جیں۔ ایسے قطرے جین حقطرے جین سالوں بھی آنا شروع ہوجا کمیں گے۔ میر پولیو کے قطرے ہیں۔ ایسے قطرے دالدین۔

### يوليو كے قطرے يا...ايدز كامتھيار

جونبیں جانے اکے لئے سے تحقیقی رپورٹ روز نامدامت کراچی کے شکر ہے کے ساتھ شاکع
کی جارہی ہے۔ بیر پورٹ سائنسی حقائق اور ماہر سائنسدانوں کی تحقیق پر بنی ہے لہذا اسکے مقابلے
میں کسی نامعلوم عالم کا فتو کی ، یا کسی سیاسی لیڈر کے دیواروں پر چسپاں پوسٹر کوئی وزن نہیں رکھتے۔
ییاریوں سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی اس عالمی مہم کے حوالے سے صرف افریقہ کے فریب، جائل اور
وہمی یا پھر پاکستان کے اسلامی اختبا پیند تحفظات کا شکار نہیں بلکہ دنیا بھر کے نامی گرامی سائنس دان،
طبی ماہرین محققین اور عالمی آبادیاتی مسائل کے ماہرین کی اچھی خاصی تعداد شروع دن سے اسے
انسانیت کے خلاف گہری سازش قر اردے رہی ہے۔ ایسے تمام ماہرین اور تظیموں سے زیادہ
خبیں تو کم بھی قطعانیں۔ بیا لگ بات کہ میڈیا پر صرف یکھر فیکھائی ہی سنائی جارہی ہے۔
دنیا نے افریقیوں کے گئی قبائل کو نا بود ہوتے دیکھا۔ خوش فہم سے محققین کے مطابق

افریقہ کے ان قبیلوں کی 50 فیصد آبادی ختم ہو چکی ہے، دیگر محققین کے مطابق پیشر 500 فیصد ہے۔ یہ صور تحال زائر ہے، بوگنڈ ااور جنو بی سوڈ ان کے حوالے ہے مخصوص ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ کمیا میہ صورتحال ا تفاقیہ ہے؟ 1967 ویس سبز افریقی بندروں پر کام کرنے والے 7 محققین ایک نامعلوم اور پرامرار ہیمور جک فیور میں مبتلا ہو کرمر گئے تھے۔ میحققین جرمنی کے شہر مار برک میں تحقیق پر مامور تھے ۔ صرف دو برس بعد لینی 1969ء میں یہی پر اسرا رہیمور جک فیور پو گنڈ امیں 10000 افراد كى موت كاسب بنا \_ كيابيا تفاق تفا؟ 1976 مين جيمور جك فيوركي ايك اور پراسرارقتم نے جنوبی سوڈ ان اور پھرزائرے میں انسانی لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے۔اس سے پہلے کینسر کا ماہر ڈاکٹر گوٹلیب اعتراف جرم کر چکاتھا کہ اس نے 1960 کے دوران زائرے کے دریائے کانگویس بہت بڑی مقدار میں وائرس ملایا تھا۔اس نے اعتراف کیا کہ ایسا دریائے کا نگو کا یا ٹی استعال کرنے والوں کو وائرس ہے متاثر کرنے کے لئے کیا تھا۔ بعد میں سزا کے طور پر ڈ اکٹر گوٹلیب كونيشن كينسرائسني ثيوث كاسربراه بناديا كياتھا۔ 1989 ويس ايڈز سے ملتى جلتى ايك يماري نے جنوبی سوڈ ان کے 60,000 فراد کی جان لے لی۔ یہ بیاری دی کلر ( قاتل ) کہلائی جانے گلی۔ گاؤں کے گاؤں اور خاندانوں کے خاندان صفحہ جستی ہے مث گئے رکال آزار نامی اس بیاری کی علامات بالکل ولیمی ہی تھیں جیسے ایڈز کے ۔انسا کا ایمیو ن (Immune)سٹم تیا ہ ہو جا تا اور کو تی مجھی دوسرا انفیکشن اس کی جان لے لیتا۔

وسطی افریقہ سے جنوبی افریقہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ انہی علاقوں میں عجیب و غریب اور پراسرار وائرسوں کا پھیلنا پھراس کا و ہائی شکل اختیار کرنا اور نیتیج کے طور پر ہزاروں لاکھوں کوموت کی فیندسلا دینا، کیا بیسب ایک اتفاق ہی ہے؟ آغاز میں ایڈز کوہم جنس پرستوں کی بیاری کانام کیوں دیا گیا؟ کیا ایڈز وائرس تج مجھ ایک قدرتی آفت ہے جوافریقی ہرے بندر کے ایک عورت کو کٹانے سے پھیلا؟

1983ء میں ڈاکٹر اسٹر میرلاس اینجلس میں گیسٹر واینٹیز ولو جی کی پر پیٹس کرتے تھے۔وہ ایک ماہر پیتھالوجسٹ ہیں اور فار ما گولو جی میں پی آج ڈی۔ڈاکٹر اسٹر میراوراس کے بھائی اٹاری ٹیڈ سیکورٹی چیفک بینک آف کیلی فورنیا کی'' ہیلتھ مینٹھیٹس آرگنائز یشن'' کے لئے پچھتجاویز تیار کر رہے تھے۔انہیں ایڈز کے مریضوں کی تگہداشت کے طویل المدتی اقتصادی اثر اے معلوم کرنے سے 1983ء میں ایڈز کے حوالے سے الی معلومات دستیاب نتھیں۔ دونوں بھائیوں کے پاس
ایک بی آپش رہ گیا تھا کہ وہ اس نسبتا نئی بیاری سے متعلق طبی لٹر پچر پر بی تحقیق کریں۔ تحقیق کا
ا تھا ذہی دھا کہ خیز ثابت ہوا۔ انہیں یقین کرنامشکل ہور ہاتھا۔ خود دونوں بھائیوں کو اندازہ نہ تھا یہ
ا تکشاف ان کی زندگی کا دھارا ہی تبدیل کر کے رکھ دےگا۔ انہیں 5 برس تک ایک ایسے صبر آزما دور
سے گزرنا پڑے گا جس کا اختیام دی اسٹر بکر میموریڈم کی تخلیق پر ہوگا۔ دی اسٹر بکر میموریڈم نامی یہ
ویڈ یوٹیپ ہمارے دور کی متنا زعر ترین ویڈ یو ٹابت ہوئی۔ ویڈ یوٹیپ کے ساتھ ساتھ ایک ایس
یادگار دستاویز بھی وجود میں آئی جے دی بائوا فیک الرٹ (The Bio-Attack Alert) کا

میڈ یکل لٹریچر کی اسٹڈی کے دوران ان بھائیوں پر مید حقیقت آشکارا ہوئی کہ ایڈز وائرس آق برسوں پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنا ئزیشن کے نامورسائنسدان کی ایک تح بری درخواست ان کے ہاتھ لگی۔ اس درخواست میں ان سائنس دانوں نے عالمی ادارہ صحت (WHO) ہے ایڈز جیسے وائرس کی تخلیق اوراس کے انسانوں پر اثر ات نوٹ کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ ڈاکٹر اسٹریکر نے ایسے ہزاروں دستاویز ات سامنے لائے جو میرٹا بت کررہے تھے کہ ایڈز کا وائرس دراصل انسانوں کی تخلیق ہے۔

سے ویڈ یو خاص طور پر ڈاکٹر حضرات کے لئے بہت ضروری ہے۔ ادھرایک طرف ڈاکٹر
اسٹریکر کے ہاتھ ایسے دستاویز بی ثبوت لگ رہے تھے جوایڈ زکوانسانی تخلیق کر دہ وائرس ثابت کر
رہے تھے، ادھر دوسری طرف دنیا بھر کی حکومتیں طبی محکے اور طبی ماہرین ذرائع ابلاغ پر دنیا بھر کے
عوام کو بید کہانی سنار ہے تھے کہ افریقہ میں ایک ہرے بندر نے مقامی خاتون کو کا ٹااور یوں ایڈز کا
وائرس بندر سے خاتون اور پھر دنیا بھر میں بھیلا۔ ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیق آگے بڑھی تو مزیدانکشاف
میہ ہوا کہ ایڈز کا بیدوائرس لیمبارٹری میں نہ صرف بنایا جاچکا تھا بلکہ بیاستعمال بھی کرلیا گیا تھا اور اب بیہ
بی نوع انسان کی بقاء کے لئے خطرہ بن چکا تھا۔ کیونکہ بیدوائرس و بی بچھ کرنے لگا تھا جس کے لئے
اسے ڈیز ائن کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسٹریکر نے امریکہ کے صدر، تا ئب صدر، تمام امریکی ریاست کے
گورنروں ، بینیٹر وں طبی ماہرین اور طبی اداروں کو خطوط کیسے گرکسی کے کا نوں پر جوں تک نہ دینگی۔
اسے انسے خطوط کے صرف 3 جوابات طبے تین امریکی ریاست گورنروں کی طرف ہے۔

یدر پورٹ ٹائپ نجر 11 مئی 1987ء کولندن کے موقر ترین روز نامے دی ٹائمنر نے فرنٹ نیج پرلگائی۔ سرخی بیتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شیکے ایڈز وائرس پھیلا رہے ہیں۔
فرنٹ نیج پرلگائی۔ سرخی بیتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شیکے ایڈز وائرس پھیلا رہے ہیں۔
مرائٹ کو Pearce Wright)۔ پیئرس رائٹ سے مطابق عالمی ادارہ صحت (WHO) کے ایک کنسٹنٹ نے ادارے کور پورٹ دی کہ زیمبیا، زائر ہے اور برازیل میں خسرہ ویکسٹیشن اور ایڈز وائرس کے پھیلاؤ کے درمیان تعلق کا شبہ تھا۔ تحقیق پرید شکوک و شبہات درست نکلے کنسلنٹ نے میدر پورٹ کلائی کی مگراس نے اسے شائع نہیں کیا۔

(www.health.org.nz/aids.html シリチ・)

ویئرس رائٹ نے پچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ پو چھتا ہے آخر برازیل لا طبی امریکا کا ایڈز سب سے زیادہ متاثرہ ملک کیے بنا؟ ہیٹی امریکہ تک ایڈز وائرس کا روٹ کیے بنا؟ برازیل واحد جنوبی امریکی ملک ملک ملک تھا جس نے خسرہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم ہیں حصہ لیا تھا اور پھر یکی ملک ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا۔ کیا بیا تفاق ہے؟ زائر سے ہیں 33 ملین خسرہ کے شکے لگائے گئے۔ ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا۔ کیا بیا تفاق ہے؟ زائر سے ہیں 34 ملین خسرہ کے شکے لگائے اور پھریے گھروں کولوٹے ۔ رائٹ کے مطابق ای پذیر تھے، ان سب کو خسرہ سے بچاؤ کے شکے گئے اور پھریے گھروں کولوٹے ۔ رائٹ کے مطابق ای پذیر تھے، ان سب کو خسرہ سے بچاؤ کے شکے گئے اور پھریے گھروں کولوٹے ۔ رائٹ کے مطابق ای مہینے جیٹیو ا کے نزد کے ایک میٹنگ کے بعد 50 ما ہرین نے اعلان کیا تھا کہ جنو بی افریقتہ کی ایک مجتوبی افریقتہ کی ایک کے 75 ملین لوگ اگے پانچ برسوں میں ایڈز سے متاثر ہوجا کیں گے (یعنی جنو بی افریقتہ کی ایک تہائی آبادی)۔ کیا بیسب اتفاق ہے۔ امریکی ایڈز کے ماہرین پر لیبارٹری تجزیوں کے دوران اور جیران کن اکٹھافات بھی ہوتے رہیں گے گردہ سب اپنا منہ بندر تھیں گے، کیونکہ انہیں اس کی تخواہ دی بیا تھیں ہے۔

1969 میں امریکی طبی جرنل میڈیکل نیوز میں یو نیورٹی آف سدرن کیلی فورنیا کے ڈاکٹر ولرڈائیل مار ملزیٹ کی رپورٹ فرنٹ بنج پر شائع ہوئی تھی۔اس رپورٹ کے مطابق خسرہ کے ویکسین 38افراد پر کئے گئے تجر بے سے ٹابت ہوا ہے کہ خسرہ کے بیدویکسین کینسر (ٹیومر) کا باعث ہیں۔ بید 38 افراد بھی بھی کسی کینسر کا باعث بنے والے کیمیکلزے را لیلے میں نہیں تھے ،گر جب خسرہ کے ویکسین انہیں لگائے گئے تو ان میں کینسر کے ابتدائی اعلامات ظاہر ہونے لگے۔ جولائی 1969 م کوامر کی فوج کے ایڈ وانسڈ ریسر چ پر وجیکٹ ایجنسی (ARPA) کے ڈائز یکٹرڈاکٹر میک آرتحر کانگریس کے سامنے پیش ہوئے اس نے کانگریس کو بتایا: یہ حیاتیاتی ایجٹ ایدُز AIDS ایدی (Acquired Immune Deficiency Syndrome) تفا۔ ARRA نے ایڈزنامی پی حیاتیاتی ایجنٹ تیار کرنے کے لئے 10 ملین ڈالر مائلگے۔ بیایڈزوائرس کے انسانوں میں پائے جانے کے سامنے آنے ہے دی برس پہلے کی بات ہے۔ کا تگریس کے سامنے ڈاکٹرنے بیالفاظ بھی کے بیانتہائی متنازعہ ایثو ہے۔ بہت بے لوگوں نے ایس کس تحقیق کی مخالفت کی ہے کیونکدان کے خیال میں بیسب دنیا کی بہت بڑی آبادی کو ہلاک کرنے کا باعث موگا۔1961ء تا 1968 کے دوران جب پیغا گون میں اس مصنوعی جراثیمی ہتھیار پر بحث مو ر ہی تھی ، رابرے مک نمارا سیکریٹری آف ڈیفنس متھے۔ 1969 میں کلارک کلفورڈ نے ان کی جگہ لی۔2اکتوبر1970ءکو(جبڈاکٹرمیک آرتھرکے کانگریس کے سامنے حیاتیاتی ایجٹ کی تیاری کے اعلان کو 15 ماہ گز رہلے تھے اور رابرٹ میک نمار اورلڈ بینک کے سربراہ تھے۔)میک نمارا نے مین الاقوامی بینکاروں سے خطاب کے دوران کہا'' بیقنی طور پرتو کیجینیں کہا جاسکتا مگر دنیا کی آبادی 10 بلین تک پہنچنے سے صرف دوطر منے افتیار کر کے بچاجا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شرح بیدائش بہت تیزی ہے کم ترسطح پر لائی جائے اور دوسرا ہی کہ شرح اموات بہر طور بڑھا دی جائے۔اورکوئی راستہ نہیں۔اب تک کی گفتگوے تین اہم انکات سامنے آئے۔ پہلے انہیں نوٹ کر لیجئے۔ 📭 جب پہلی دفعہ کا تگریس کے سامنے ڈاکٹر میک آ رتھرنے مصنوعی حیاتیاتی ایجنٹ کا معاملہ اٹھایا ، مک نماراسکریٹری آف ڈیفنس تھے یعنی فیصلہ کن شخصیت 🕜 جب اس حیا تیاتی ایجٹ کی تیاری کے حوالے سے 15 ماہ گز ریکے تھے میک نماراورلڈ بینک کے سربراہ تھے۔ورلڈ بینک وہ واحدادارہ ہے جود نیا کے مالی معاملات یا مختصراً دنیا کی اکا نومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ 🕲 سیک نمارانے دنیا کی بوھتی ہوئی آبادی کومتعبل کاسب سے بواخطرہ قراردیااوراس پر قابویانے کے صرف دوطریقے بتائے۔شرح پیدائش میں کی یاشرح اموات میں اضافد۔

Promise and Powerرابرٹ میک نمارا کی معیاری سوائے عمری ہے۔ ڈی بورا شاپلے (Deborah Shapley) کی کھی ہوئی یہ کتا بلطل براؤن بوسٹن میں 1993ء کو شاکع ہوئی ۔اس کتا ب میں جا بجادنیا کی بڑھتی ہوئی آ با دی کے حوالے سے میک نمارا کا نقطہ نظریان کیا گیا ہے۔ جہاں جہاں بڑھتی آبادی کا موضوع چیزا ہے وہیں میک نمارا نے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی انتہائی ضرورت بیان کی گئی ہے۔ کتاب کے کچھا فتہا سات طاحظ فرما ہے۔ 1966 میں میک نما را نے خبر دا رکیا کہ دنیا کی آبادی جی این پی Gross (Gross میں میک نما را نے خبر دا رکیا کہ دنیا کی آبادی جی این پی National Product) مقابلے میں تیزی سے بڑھتی جارہی ہے اور ورالڈ بینک کواس حوالے سے فالب کر دارادا کرنا ہوگا ۔ 1969 میں یو نیورٹی آف نوٹریڈ کی کے گورنروں سے خطاب کے دوران میک نما را نے کہا آبادی کا بم ایٹی بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ ططاب کے دوران میک نما را نے کہا آبادی کا بم ایٹی بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ والے الاغراور ذبنی طور پر کمزور بچوں کی نسبت خوش نصیب ہیں۔ میک نما را کی بائیوگرافی شاپلے کا کہنا تھا ورلڈ بینک کی دنیا میس نمارا کے آبادی کے حوالے سے یہ خیالات بالکل نئے تھے۔ اعلیٰ ترین عہد یوار تک چران تھے کہنے آنے والے اس سربراہ نے یہ خیالات بالکل نئے تھے۔ اعلیٰ اورا چا تک ایک دیا تھا ہے کہا اورا چا تک ایک دم سے آبادی کے بم کاراگ کیوں الا پاجار ہا ہے وہ بھی اسٹے تواتر سے اورد نیا کے برور نور م سے آبادی کے بروران ؟

1973ء میں میک نمارانے ورلڈ بینک کو پیشر ح سونپا کہ وہ دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی،

ناکافی خوارک اور خربت کا تعلق ثابت کرنے کے لئے اپنی توانا کیاں صرف کرے۔ (صفحہ 510)۔

1973ء کو نیرو بی ( کینیا ) میں ورلڈ بینک کے سالانہ گورنگ باڈی اجلاس میں میک نماراا کیک
تھیس (Quantitative Goals For Population) پیش کیا۔ اور پھر نیرو بی اور
میک نمارا کا آبادی کے کنٹرول کا پانچ سالہ منصوبہ تو جیسے ہم معنی ہوگئے۔ انقاق دیکھتے نیرو فی اور
کینیا ایڈ زوائرس کے لئے ابتدائی اہم مقامات بن گئے۔ کینیا اور یوگنڈ امشرتی افریقہ کے وہ
ممالک ہیں جہاں ایڈ زوبا کی شکل اختیار کر گیا۔ آج ان دونوں ممالک کی 50 فیصد سے ذاکر آبادی
ایڈزوائرس سے متاثر ہے۔

گوئی کی گئی، پھراسے بنانے کی درخواست اور آخر میں بیرین گیا۔ ڈوگلس مزید بنا تا ہے ایڈ زوائرس کا بنا کوئی حادثہ نہیں تھا جوعالمی ادارہ صحت کے کئی تجربے کے دوران ہاتھ سے نکل گیا۔ بیانتہائی سوچ بچار کے بعد تیار کیا جانے والا قاتل وائرس تھا جے افریقہ میں تجرباتی طور پر کامیا بی سے استعال کیا گیا۔ افریقہ میں ایڈز 1970 کے عشرے میں عالمی ادارہ صحت کی خسرہ بچاؤمہم کے شکوں کے بعد پھیلا۔ بیرحادثہ نہیں تھا۔ بیسوچا سمجھامنصوبہ تھا۔

قار کین کے لئے الین کا نے ول کی کتاب Death: An Inquiry into the origin of Aids Epedemic کا مطالعہ بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینرر پرچ کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینرر پرچ کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی ہم جس پرست آبادی ہیں بہا ٹائش فی ویکسین کے ذریعے ایڈز کی جیال نے کے منصوبے کو آشکارا کیا۔
افریقہ ہیں خسرہ ویکسین کے ذریعے ایڈز کی وہا کہتے پھیلا کی گئی؟ دستاویز کی جونوں کے ساتھ موجود ہے۔ نصرف بید بلکھا یکن کا نے ول نے اس پورے منصوبے ہیں حکومت کے تعاون کو بھی ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر پٹرڈ یوز برگ یو نیورٹی آف کیلی فورینا، بر کلے میں بائیو کیمسٹری اور مالکیولر بیالو جی ہے۔ ڈاکٹر پٹرڈ یوز برگ یو نیورٹی آف کیلی فورینا، بر کلے میں بائیو کیمسٹری اور مالکیولر بیالو جی برٹ فیل افغام حاصل کر بچے تھے۔ دونوں سائنس دانوں نے ایڈز کے حوالے سے اصل حقیقت برٹ فیل افغام حاصل کر بچے تھے۔ دونوں سائنس دانوں نے ایڈز کے حوالے سے اصل حقیقت منظر عام پرلائی تو ایک دم قابل نفرت کھیرے۔ انہیں دبایا گیا، اذیت ناک سلوک کیا گیا اور شخشیق کے لئے فران ہم کیا جانے والافنڈ روک دیا گیا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فالج ضرور تھلے گا۔ یمبال تک کہ لوگ اسکو طاعون سجھنے لگین گے (اسکے تیزی سے بھلنے کی وجہ ہے )۔ (مصنف عبدالرزاق بے بسم: ۵۹۷)

1972 میں عالمی ادارہ صحت نے چیک کے خلاف افریقہ میں ویکسی نیشن کی مہم چلائی اور لاکھوں لوگوں کو ایچ آئی وی ایڈز کے جراثیم منتقل کردئے ۔ بید روتھ شیلڈ کے پروگرام کا حصہ تھا۔ پولیومہم کے بارے میں اگر غورے سوچا جائے کہ ایک الی چیز جو پاکتان میں نہ ہونے کے برابر ہے، دجالی اداروں کی جانب ہے اس پرار بوں ڈالرخرج کئے جارہے ہیں کیسی ہمدر دی ہے کہ جونہیں پلاتا اسکو پلانے کے لئے پولیس کا سہارالیا جاتا ہے۔ نا درا ہے ڈیٹا حاصل کر کے ایک ایک بیچے کی معلومات اسے یاس رکھی جاتی ہے۔

خدارا اپنے پھول ہے بچوں کو ایڈز کے قطرے نہ پلوائے۔ آپ کے پیارے نمی اللہ علیہ وسلم کے وقتر نمی کی اللہ علیہ وسلم کے وقتر نمی کی امت کو ختم کر دینا جا ہے ہیں۔ فوجوں کے ذریعے ، پانی بند کر کے ، غذا چیس کر ، کار وبار تباہ کر کے ، فیڈر سول میں تالے لگوا کر … آپ جو بھی ہیں… ایکے لئے مسلمان ہیں… نبی کے امتی ہونے رفخر ہے تو ہیں… نبی کے امتی ہونے پر فخر ہے تو پیر سے اگر آپ کو میرصلی اللہ علیہ وسلم کامتی ہونے پر فخر ہے تو پھر آپ ایک وقتم کے دشمنوں کو آپ بھی اپناوش بھی لیجئے … اور افغانستان میں آئے ان تمام دشمنوں کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ ایک خلاف لڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جا ہے ۔ خدا کے لئے … اپنے بچوں کو بچا کہ بھے۔

يانی پر....عالمی جنگ

پانی کے بارے میں راقم اپنی کتاب'' تیسری جنگِ عظیم اور دجال' میں تفصیل ہے لکھ چکا ہے۔ پاکستان کے دریاؤں کو مزید خنگ کرنے کے لئے بھارت دریائے جہلم وٹیلم پر 62 چھوٹے بڑے ؤیم بنارہا ہے۔ جبکہ دریائے سندھ پر 13 ڈیم بن رہے ہیں۔ عراق وشام کا پانی ترکی کے ذریعے رکوایا گیا ہے۔ فلسطین اور اردن کا پانی اسرائیل نے بند کر دیا ہے۔مصر کے نیل کو خنگ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عالم اسلام کے خلاف پانی کے محاذ پر سے جنگ ورلڈ بینک اور ہا ہے۔ ای ادارے نے ترکی اسرائیل اور بھارت کو ان دریاؤں پر ڈیم بنانے کے لئے پسیے فراہم کئے۔

د جال کے عالمی ادار ہے متعقبل میں کس طرح پانی کو اپنے قبضے میں لیس گے اسکی ایک جھلک اس رپورٹ میں دیکھتے چلیں۔

# یانی کے بحران کی مثال بولیوِ یا (Bolivia) میں

"اس (پانی کے) بحران پر توجہ دیتے ہوئے ورلڈ بینک نے پانی کی منجکاری کی پالیسی متعارف کرائی ہے جسکے تحت پانی کی پوری پوری قیمت وصول کی جائے گی۔اس پالیسی نے تیسری دنیا کے بہت سے ملکوں میں پریشانی پیدا کردی ہے۔انہیں خدشہ ہے کدا نکے شہری فجی ملکیت میں آنے والے پانی کی قیمت برداشت نہیں کر پا کینگے۔دوسال پہلے ورلڈ بینک نے،جسکے حکام نے بولیویا (جنوبی امریکہ) حکومت کی کا بینہ کے اجلاس میں شرکت کی، بولیویا کے تیسرے بڑے شہر کو جا باما میں صاف پانی کی فراہمی کیلئے 25 ملین امریکی ڈالرقر ضددینے سے انکار کردیا۔شرط

رکھی گئی کہ جب تک بحکومت پہلے پانی کے نظام کوئجی ملکیت میں نہیں دیتی اور اخراجات صارفین پر نہیں ڈالے جاتے ، یہ قرضنیں دیا جاسکتا۔اس خمن میں ہونے والی نیلا می میں صرف ایک بولی د ہندہ کو زیرِ خور لایا گیا اور پانی کی فراہمی کا انتظام ایک ایسی ذیلی تنظیم کو دیا گیاجسکی سربراہی ایک بیکٹل ، بری انجینئر نگ کمپنی کے پاس تھی۔ یہ کمپنی چین میں تین ڈیموں کی تقمیر کے سلسلے میں خاصی برنا می رکھتی ہے۔ان ڈیموں کی وجہ ہے۔ 1.3 ملین لوگوں کو دوبار فقل مکانی پرمجبور ہونا پڑا۔

جنوری 1999 میں اس کمپنی نے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ پانی کی قینتیں دو گنا جنوری 1999 میں اس کمپنی نے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ پانی کی آبھی اس کردیں۔ بولیویا کے زیادہ ترشہر یوں کے لئے اب پانی غذا سے زیادہ مہنگا ہوگیا۔ بالخصوص جو کم آمد فی رکھتے تھے یا ہیروزگار تھا انکے گئے مسئلہ نا قابل برداشت ہوگیا۔ پانی کے بل انکے گھر کے مہانہ بجٹ کی آبھی رقم اپنے ساتھ بہالے جاتے ۔ زخموں پرنمک چھڑ کتے ہوئے ورلڈ بینک نے پانی کی ملکیت رکھنے والے مراعات یافتہ ادار کو پانی کے نرخ مقرر کرنے اور انھیں امر کی ڈالروں کی فجی ملکیت رکھنے والے مراعات یافتہ ادار کو پانی کے نرخ مقرر کرنے اور انھیں امر کی ڈالروں میں وصول کرنے کی اجارہ داری دیدی ساتھ ہی ہوائی کے ایک کھی ذریعے سے حاصل ہونے صارفین کو سبسڈی دینے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا کی بھی ذریعے سے حاصل ہونے والے پانی کے ، چاہے وہ کمیونٹی کنو کی سے ہی کیوں نہ نکالا جائے ، کے حصول پر پابندی لگادی گئے۔ یہاں تک کہ کسانوں اور چھوٹے زمینداروں کواپنی زمینوں میں بارش کا پانی اکٹھا کرنے کے لئے اجازت نامہ قیمتا خرید ناپڑ تا تھا۔

مسلمانوں کو جا ہے کہ اپنے پانی کے ذخائر کی حفاظت کریں۔منرل واٹر کا استعال ترک کریں۔کیونکدا نکے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح پانی کے اندرایڈرزوغیرہ کے وائرس ملارہے ہیں۔

## كسانون كارتثمن ..... د جال

دجال کی کوشش یہ ہے کہ اسکے آنے سے پہلے تمام دنیا کھانے پینے میں اسکی مختاج ہوجائے۔اسکے لئے طویل المیعاداور کم وقتی دونوں فتم کے منصوبوں پڑمل جاری ہے۔طویل المیعاد منصوبوں میں بیسلے جیسی یبودی کمپنیاں دن رات محنت کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے زراعت کے میدان میں حکومتوں کو ایسی پالیسی کا پابند بنایا ہے جس سے کسانوں کی حوصلہ شکتی ہو۔غذائی اجناس کم سے کم اگائی جاسکیں۔زراعت کو تباہ کرنے کے لئے کئی منصوبے حکومتوں کی

ی زیر گرانی جاری ہیں۔

زر خیز زر گی زمینوں پر بروی بروی باؤسنگ اسکیسیں شرع کی گئی ہیں، جوا ہے منطقی انجام (ناکامی)
 کو پہنچ کرر ہیں گی، چنانچیا پنی کاشت کی زمینیں بھی بھی کسی ایسے منصوبے کیلئے فروخت نہ کریں۔

کھاد کی قیمت میں اضافہ، ہروفت نے نہ ملنا ہضلوں کی مناسب قیمت نہ آل پانا، یہ تمام ہاتیں کاشت کاروں کی حوصلہ شکنی اورروز ہروزائلی کمزوری کا سبب بن ربی ہیں۔اسکا صل اسکے سوا پچھے نہیں ہے کہ آپ ان تمام پابندیوں سے خود کو آزاد کریں جو د جال کے اداروں نے آپ کے او پر لگائی ہیں۔کھاد، نے اورادویات ہیں آپ کوخود کیل ہونا جائے۔

جراشی کش ادویات کے ذریعے زراعت کوا یے جراشی حملوں ہے تباہ کیا جاتا ہے کہ کسان اسکوقد رتی بیماری سیجھتے ہیں۔ حالا نکدیہ جراشی ہتھیار عالمی ادار وصحت کی تجربہ گاہوں میں تیار کئے گئے ہیں۔
 گئے ہیں۔

العارت کی جانب ہے دریاؤں کا پانی رکوایا گیا ہے۔ آپ جیران ہوئے کہ ہم نے لفظ ' رکوایا'' کیوں استعمال کیا ہے۔ حقیقت بہی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پر بھارت کے اس منصوبے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈائی گئی حالانکہ بیاتو اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اسکے لئے بھارت سے جنگ بھی کرنی پڑتی تو اس ہے بھی گر پر نہیں کرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی کتنا تکلیف دہ ہے۔ لیکن ایسانہیں کیا گیا بلکہ صرف رکی بیان بازی کی گئی اور بھارت کو تمام دریاؤں کا پانی بند کرنے کا وقت دیدیا گیا۔

لہٰذااگر کسان حضرات اپنی زمینوں اور زراعت کو بچانا چاہتے ہیں تو انھیں اپنے دوست و دشمن کی تمیز کرنی پڑے گی۔ آپکادشمن کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔اسکے مقاصد کیا ہیں۔

کسانوں کو چاہئے کہ وہ ٹی وی وغیرہ پر بتائی جانے والی پودوں کی بیار یوں اورائے لئے اوریات کے بارے میں خوبصورت نعروں اور پروگراموں ادویات کے بارے میں خوبصورت نعروں اور پروگراموں سے بموشیار رہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ زراعت کے مصنوعی طریقوں سے دور رہیں۔ ورند آپی زمینیں جلد بنجر بموجانے کا خطرہ ہے۔ دلی کھاد کا استعمال شروع کریں اور غذائی اجناس زیادہ سے زیادہ زمین پر کاشت کریں۔ اللہ پر تو کل کریں تو اللہ تعالی تھوڑے میں بی اتنی برکت پیدا فرمادیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپی فرمین برکت پیدا فرمادیں ایک بھور کے بھی کی دوری کا دشن افغانستان آیا ہوا

ہے۔امریکہ کے خلاف کڑنے والے آپی اور آپی آنے والی سل کی جنگ کڑر ہے ہیں۔اس د جالی نظام سے نجات کا ایک بی راستہ ہے کہ د جال کے اس ہر اول دستے کو اس حال میں پہنچادیا جائے کہ آپی زمینوں کے فیصلے واشنگٹن میں نہ کئے جا کیں۔اس د جالی قوت کو شکست و سے بغیر آپ کہتے بھی نہیں کر سکتے ۔ جتنے جا ہے مظاہرے کریں، پرانے حکم انوں کو بھا کرنے نے لے آپیں، خود کشیاں کرتے رہیں اس سب سے بچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

## مسلمان تاجروں كارشمن..... كا نا دجال

تاجر حضرات کا اپنے بارے میں میہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت سمجھ دار اور کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی نبض کواچھی طرح پہچانے ہیں۔لیکن ہمیں اس بات پر بڑی جیرت ہوتی ہے کہ تاجروں کے سامنے ایکے کاروبار کولوٹنے کے منصوبے بنتے رہے لیکن وہ بیرسب خاموثی ہے دیکھتے رہے۔جب پانی سرے اتنااو پر چلا گیا کہ سانسیں بند ہونے لگیں تب جاکرایک دوشہروں کے تاجر بیدار ہوئے۔

ڈبلیوٹی اوکیا ہے۔ اب تا جروں سے اچھا سکے بارے میں کون جان سکتا ہے۔ دجال کا یہ انجارتی ادارہ صرف چندسال میں مسلمانوں کی تجارت وصنعت کو بڑپ کر گیا ہے۔ فیصل آباد، سجرانوالہ، سیالکوٹ، سائٹ ایریا ، کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں گھوم پچر کر دیکھئے کتنے میل ، کارخانے اور بڑی بڑی فیکٹریوں کواس ادارے نے بندووق کے زور پر تالے لگا دیئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف مسلمان ہونا انکا جرم تھا، مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے کی سزا۔ کیونکہ د جال نہیں چاہتا کہ اسکے دشمنوں کے پاس کی طرح کے وسائل باقی رہیں۔

کاروباری حلقوں کو اس خطرے کا احساس تو 1992ء میں ہی کرلینا چاہئے تھا جب '' (G.ATT) معاہدے کے تحت دجالی تو توں نے دنیا کی تجارت کو قبضے میں کرنے کا عملاً آغاز کیا تھا۔ دجالی قو توں کے خلاف بیداری کا دوسرا وقت وہ تھا جب آپ کوڈ بلیوٹی او ک زنجیروں میں جکڑا جارہا تھا۔ اس ہے بھی بڑی فلطی تا جر برادری سے بیہوئی کداسلام و پاکستان کے غدار، پرویز مشرف نے جب بھارت سے تجارتی لین (دین نہیں صرف لین) شروع کیا اور دھرے دھرے بازار میں بھارتی مصنوعات چھانے لگیں۔

آپ خوداس نظام کا گہرائی نے مطالعہ کیجئے کہ آپ ان حالات ہے کس طرح نبرآ زما ہو

سے ہیں۔ آپ کی سوئی اپنی حکومت پر جا کراٹک جائے گی۔ لیکن شاید آپکو حکمر انوں کی مجبور یوں کا علم نہیں یا پھر عالمی ادارہ تجارت کے اصل اہداف آپ سے پوشیدہ ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ عالمی ادارہ تجارت نہ تو کسی دلیل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اور نہ ہی ا اخلاق بعنی انسانی فلاح کے لئے بلکہ بیسراسر بدمعاش ہے۔اسکا خالص مقصدتمام یہودو ہنود کے علاوہ تمام اقوامِ عالم کواپنے رزق کامختاج بنانا ہے،ایکے ہاں جسکی لاٹھی اسکی بھینس ( Might is) دانی بات ہے۔

آپ کاروباری لوگ ہیں نفع ونقصان پہلی نظر میں ہی بھانپ لیتے ہیں۔افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کا ساتھ دینے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ طویل المیعاد (Log Term)فائدہ ہے۔ویسے بھی آپ طویل المیعاد منصوبوں کے فائدے اچھی طرح جانتے ہیں۔

ہمارا مطلب آپے پیے سے نہیں کہ آپ انکوفنڈ دیں بلکہ پاکستان میں مجاہدین کواخلاتی حمایت درکارہے۔ کیونکہ پرویزی دور میں یہاں امریکی اور بھارتی لائی بہت مضبوط ہوئی ہاور اسلام و پاکستان سے محبت کرنے والی لائی بہت کمزور ہوگئی ہے۔ لبندا آپ بھی اگراہل حق کی صفول میں صرف تعداد بردھانے کے لئے ہی کھڑے ہوجا کیں گے ،کسی مجلس میں اس موضوع پرلوگوں کو مقات کی کھڑے ہوجا کیں گے ،کسی مجلس میں اس موضوع پرلوگوں کو تاکس کرنے ،امریکہ و بھارت کی حقیقت لوگوں کو دکھا کیں گے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے

کہ قیامت کے دن آپ کوانمی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے آپ کو محبت ہوگی۔ مریض عشق پے رحمت خدا ک مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

### مشتركه كرنبي

عالمی اداروں نے جو متعقبل کی منصوبہ بندی کی ہے اس میں مختلف مما لک کے مابین مشتر کہ کرنی کا اجراء بھی شامل ہے۔ اور دجال کے آنے تک صرف ایک کرنی باقی رکھی جائے گی۔ یوروپین یو نین کا قیام اور یوروکا اجراء بنجی مما لک کا مشتر کہ کرنی جاری کرنے پر اتفاق ای دجالی منصبو ہے کا حصہ ہے۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں بھی کانے دجال کی دیرینہ خواہش ہے کہ یہاں کے چھوٹے مما لک کوہضم کر کے برہمن کے فیڈریشن میں ضم کردے۔ پاکستان کے 'اسلام پینز'' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ ور بی نہیں ہونے دیتے۔ لگتا ہے تم کھائے بیٹھیں ہیں۔
پینز'' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ ور بی نہیں ہونے دیتے۔ لگتا ہے تم کھائے بیٹھیں ہیں۔
پینز' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ ور بی نہیں مونے دیتے۔ لگتا ہے تم کھائے بیٹھیں ہیں۔

پاکستان اور افغانستان کی اسلامی قوشی دجال و ابلیس کا تمام کھیل چوپٹ کئے دیتی ہیں۔ بڑی محنت سے پچھامید برآتی ہے لیکن پھر پچھ''دیوانے''نہ جانے سے کہاں سے نگلتے ہیں اور کمحوں میں سارا پچھ ملیا میٹ کرکے چلے جاتے ہیں۔ کرنسی کی بات چلی ہے تو یہ جانے چلئے کہ اس پیپر کرنسی پراعتماد نہ بچھے یہ مرف رنگ برنگی کا غذ کے فکڑے ہیں۔ اسکے بدلے اپنے پاس سونایا چاندی رکھئے۔ اور کوشش بیجھے کہ بیمکوں ہے بھی آپ دور ہوجا ئیں۔

### مواصلاتی نظام

وجال اپنے نگلنے سے پہلے دنیا بھر کے مواصلاتی نظام کواپنے کنٹرول بیس کرنا چاہتا ہے۔ دنیا
کو عالمی گاؤں (Global Village) بنانے کی کوشش در اصل دجال کے منصوبوں کا حصہ
ہے۔ اس طرح وہ پوری دنیا کو اپنی خدائی کے ماتحت لانا چاہتا ہے۔ موبائل ، انٹرنیٹ ،ٹریکنگ
نظام ، جی پی ایس سیٹیلا نے فون ،الیکٹرا نک چپ گے کریڈٹ کارڈ ، ریڈ یوفر یکیونی (R.F)
گے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ، چپ گی کاریں ،سڑکوں کے نظام کوجد ید بنانا تا کہ ہر جگد آ مدورفت
آ سان ہواور ہرگاڑی اسکی نظر میں رہے۔ بیتمام منصوبے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آئی ایم ایف

اورورلڈ بینک سے ملنے والاسودی قرضدا کشرائمی ترقیاتی کاموں پرصرف کیاجار ہاہے۔

#### كمپيوٹراورانٹرنيٺ

کمپیوٹر ہے متعلق ہرکام نا قابل اعتبار ہے۔ للبذا اسکے پیٹ میں جو پچھ بھی آپ نے بحرر کھا ہے کم از کم اس ریکارڈ کا پرنٹ آؤٹ نکال کراپنے پاس رکھنے۔ کمپیوٹر کے ماہرین سے درخواست ہے کہ کہ لفظ Windows کی حقیقت جانے گی کوشش کریں۔ یہ کس کی ویڈو ہے۔ اندر کیا ہے اور کہاں کھلتی ہے؟ اس میں جھا تک کرآپ دنیاد کھورہے ہیں یا''کوئی اور''اسکے ذریعے ساری دنیا کود کچھ رہا ہے۔ آن لائن بینکنگ، آن لائن اکا ؤنٹ سے پر ہیز کھیے۔

#### خواتین کے لئے دجال کا جال

معاشرے کی بنیادگھروں پر استوار ہوتی ہے اور گھروں کا نظام خواتین کے دم ہے قائم ہے۔اگر گھر کا نظام درہم برہم ہوجائے تو معاشر دبہت تیزی کے ساتھ تنزلی وانحطاط کی طرف جاتا ہے۔ جبکہ گھروں کا نظام متحکم ومضبوط ہوتو معاشر وصحت مندوتو انار بتا ہے اور تقیر وترتی کی منازل کامیابی سے طے کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس معرکۂ نجروشر میں جہاں مسلمان مردوں پر ذمہ داریاں عاکد کیس و ہیں بہت بڑی ذمہ داری مسلمان خواتین پر بھی ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' کے لکھ راعی و کلکھ مسؤل عن رعیتہ' تم میں سے برایک ذمہ دارے اور برایک سے اسکی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

سی بخاری شریف کی حدیث ہے ای حدیث میں ہے ' والوجل راعی فی اهله و مسؤل عن رعیته والمو أقر اعیة فی بیت زوجها و مسؤلة عن رعیتها' 'اورمرداپن گروالوں کا ذمہ دارہ اوراس سے اسکی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شو ہر کے گھر میں ذمہ ارس سے اسکی ذمہ داری کے بارے میں یوچھاجائے گا۔

نی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے رائی کا لفظ استعال فر مایا۔ جسکے معنی چروا ہے ہیں ۔ بگر یوں کو چرانے میں چروا ہے کو انتہائی توجہ، احتیاط اور محنت و مشقت سے کام لیزا پڑتا ہے۔ بگریاں چروا ہے کو تگ بھی کرتی ہیں اور تھ کاتی بھی بہت ہیں لیکن اگر اسکی وجہ سے وہ غصے میں آکر بگریوں پڑتی شروع کردے تو اس میں بھی اس کا نقصان ہے۔ ای طرح ہرمسلمان مردعورت کواپی ذمہ داری انتہائی توجہ، اختیاط اور محنت سے اداکر نی پڑگی۔اگر مرداپی ذمہ داری میں ذرا بھی ستی، کوتاہی یا عدم توجہ برتے گا تو اسکونقصان اٹھانا پڑےگااور قیامت کے دن اس سے اس بارے میں یوچھاجائےگا۔

وجال نے مسلمان خواتین کے لئے خطرناک جال تیار کیا ہے اور اس جال میں اینے شکارکو پھنسانے کے لئے خوبصورت نعرول ہے اسکوڈ ھانپ دیا ہے۔وہ جانتا ہے کہ اگریدا سکے جال میں پھنس کئیں تو پھر ایکے مردوں کو فلست دینا اسکے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسلمان خواتین نے ہردور میں اسلام کی حفاظت کے لئے بنیادی کردارادا کیا ہے۔اسلامی تعمیروترتی میں جہاں مردوں نے بڑھ پڑھ کرحصہ لیا وہیں مسلمان خوا تین بھی کسی ہے چھیے نہیں رہیں۔ایسا بھی نہیں ہوا کہ مردوں نے کوئی میدان مارا ہواورخوا تین اسلام کا اس میں کوئی حصہ ندر ہا ہو۔ بلکہ بعض مرتبه ایبا ضرور ہوا ہے کہ مردول کے لشکر شکست پیشکست کھاتے چلے گئے اور دیمن نے انھیں ہر مور ہے اور ہرمیدان میں شکست ہے دو جار کیا۔مسلم مما لک پر کافر کیے بعد دیگرے قبضہ کرتے علے گئے ، حتی کہ ندمساجد باتی رہیں اور ند مداری کا فرول نے سب بچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ مدرے مٹا دیئے گئے ،علماء کوان میں زندہ وفن کردیا گیا مسجدوں کوشراب خانوں میں تبدیل کردیا گیا۔اسلامی نام رکھنے پر یابندی لگادی گئی، ہرمسلمان کوجرا مرتد بنادیا گیا۔مردوں کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔لیکن ایسے نازک اور مشکل وقت میں بھی مسلمانوں کی عورتوں نے ہمت نہیں ہاری اور ا ہے مورچوں میں وُٹ کراپنی ان و مددار یول کو پورا کرتی رہیں جواللہ تعالیٰ نے ایکے و مدلگائی تھیں۔انھوں نے گھروں میں رہ کر مٹتے ہوئے اسلام کو اینے بچوں کے سینوں میں باتی رکھااورائھیں بیتایا کدوہمسلمان ہیں۔

د جالی قو توں نے مسلمان عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لئے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر گھروں ہے باہر نہ تکلیس قو معاشرے میں ترقی نہیں ہو علی ۔ ہوں کے پجاری مردوں نے ہردور میں عورت ذات کا استحصال (Exploitation) کیا ہے۔ جیسے جیسے خواتین انکے فعروں ہمنصوبوں اور سازشوں پر عمل ہیرا ہوگی اتنی ہی تکالیف و پریشانیاں انکواٹھانی پڑے نگی ۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں تو اتنا کچھ ہے کہ عقل والوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی شہیں ۔ لیکن چونکہ ماڈرن ( د جالی ) تہذیب کا جادوا پنا اثر د کھار با ہے سوان ماؤں بہنوں کے لئے شہیں ۔ لیکن چونکہ ماڈرن ( د جالی ) تہذیب کا جادوا پنا اثر د کھار با ہے سوان ماؤں بہنوں کے لئے

جومغر بی فلسفیوں اور دانشوروں کی باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں ہشہورفلسفی اور ادیب خلیل جبران کے پیالفاظ پیش خدمت ہیں:

Modern Woman,

Modern Civilization has made woman a little wiser, but it has increased her suffering because of man's covetousness. The woman of yesterday was a happy wife, but the woman of today is a miserable mistress. In the past she walked blindly in the light, but now she walks open-eyed in the dark. She was beautiful in her ignorance, virtuous in her simplicity, and strong in her weakness. Today she has become ugly in her ingenuity, superficial and heartless in her knowledge. (A Third Treasury Of Khalil Gibran .P:144)

ترجمه: ما ڈرن عورت

ماڈرن تہذیب نے عورت ذات کو پھے چالاک تو بنادیا ہے کیکن مرد کی ہوں کی وجہ سے اس تہذیب نے عورت کی الجمنوں میں اضافہ کیا ہے۔ ماضی کی عورت ایک خوشحال ہوی تھی۔ لیکن آج کی (ماڈرن) عورت تکلیفوں میں گھری'' ناجا تُرجنسی پارٹنز' ہے۔ ماضی میں عورت آنکھیں بند کرکے اُجالوں میں چلی، جبکہ آج عورت آنکھیں تو کھول کرچاتی ہے لیکن تاریکیوں میں ۔ کل کی عورت بے خبری میں (بھی) حسین ، اپنی سادگی کے باوجود پاکدامن ، اور اپنی کمزوری میں بھی مضبوط (کرداروالی) تھی۔ آج کی عورت ذبات رکھتے ہوئے بھی بھدی ہو چکی ہے، باخبر ہوتے موئے بھی بھدی ہو چکی ہے، باخبر ہوتے ہوئے بھی بھدی اور بے رحم بن گئی ہے۔

نوت بمسرلين كايرز جمدانسائكلوپيديا آف الكارناؤ كشنرى كيا گيا ب-جوال طرح ب:

Extramarital lover of man a woman with whom a man has a usually long-term extramarital sexual relationship, often one in which he provides financial support (Microsoft® Encarta® 2009.)

میری ماؤں اور بہنو! آپ کے اور آ کیے بچوں کی تباہی کے دجال نے جومنصوبے بنائے ہیں

ذراايك نظران كوبهي ديكھتي چلئے۔

ستبر ۱۹۹۰ء میں بچوں کے حقوق سے متعلق نیو یارک میں ایک چوٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔جس میں ستر ملکوں کے سربراہانِ مملکت نے شرکت کی۔ائسٹھ ممالک کے نمائندوں نے بچوں کے حقوق سے متعلق تجاویز پر دستخط بھی گئے۔

اس دستاویز کی دفعه ۵۵ کاتعلق بچوں کو گود لینے، اکلی تعلیم وتر بیت، بچوں کے ساتھ والدین کا زادی اور دین واخلاق میں انکے حقوق سے ہے۔ اس دفعہ کے فقر ہ نمبرایک میں والدین کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ بچوں کو کسی خاص دین کی تعلیم وتلقین نہ کریں۔ صراحت کے ساتھ اس فقر ہے میں کہا گیا ہے کہ والدین کو چاہنے کہ وہ اپنے بچوں کو دین واخلاق اور ضمیر کے معاملہ میں پوری آزادی دیں۔ اور انکوسو چنے کی مکمل آزادی ہو۔ وہ جو مذہب چاہیں اختیار کریں۔

فقر ہنبر اس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو ہر طرح کی کتابیں ،رسالے اور اخبارات پڑھنے کی آزادی ملنی چاہئے۔ اگر وہ عربیاں اور فخش رسالے اور جنسی معاملات ہے متعلق مضابین اور تصاویر خرید نایار کھنا چاہیں، اگر وہ شیطان کی پرستش کرنا چاہیں تو بدا کئے بنیاد کی حقوق ہیں۔ ایکے والدین کو مداخلت نہیں کرنی چاہیں بخش رسالے یا تحریر چھا پنا کو مداخلت نہیں کرنی چاہیں، فخش رسالے یا تحریر چھا پنا چاہیں، فی وی انٹرنیٹ کے ذرائع ہے وہ انھیں دوسروں تک پہنچانا چاہیں، انھیں ان کا مول کی آزادی ملنی چاہیے،

ہو۔ یہ بات نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں یا اسکی اولا دنہیں ... گھر میں سب ہیں اسکے جوان بیٹے .... اسکی بیٹیاں ... سب موجود ہیں .. لیکن آزادانہ زندگی گذار نے والے .... ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں کے نعرے لگانے والے .... ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں کے نعرے لگانے والے .... ہم ایک کواٹی زندگی اپنی مرضی سے گزار نے کاحق ہے جسے نظر یے کے علم ہر دار ... اپنے اپنے کمروں میں ..اپنی ذاتی مصروفیات میں مست .... جام سے جام نکراتے شخصی زندگی جینے میں مدہوش ہیں .... اور مال ہے کہ ایک گلاس پانی دینے کی کسی کو فرصت نہیں .... مال ... یکاری کی حالت میں کس کو یکار ہے ... کوئی نہیں۔

لیکن اس مال کوکی ہے گا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اسے اپنے اسے سے سال کرنا چاہئے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت پر کتنا وقت خرج کیا؟ کیا بچے اسکے سکھائے ہوئے اصول، اخلاق اور انچھی عادات اپنا کر بڑے ہوئے یا سارا بچپن ٹملی ویژن کی اسکرین اور کمپیوٹر پر گیم کھیلتے گذر گیا؟ اسکواپنے آپ سے میضرور پوچھنا چاہئے کہ اسکی اولا دکی تربیت میں اسکا ہاتھے زیادہ ہے یا ان اجنبی عورتوں کا جوٹی وی کی اسکرین پر آگر ایکے بچوں کو جیوا نیت کا درس و بین رہیں اور انکو جا بل تہذیب کی طرف لیجاتی رہیں؟ پھراس ماں کواس بات پر بھی غور کرنا چاہئے کہ جس وقت معصوم بچے کامعصوم ذہن ٹی وی پردکھائی جانے والی گندگی اور فلا ظت میں لت پت ہور ہاتھا اس وقت میں لت پت

الی ماں جس نے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہ کیا بلکہ اپنے بچوں کوئی وی پرآنے والی پیشے ورعورتوں کی تربیت کے حرم وکرم پر چیوڑ دیا، جنگی تمام تربیت کا خلاصہ پیتھا کہ زندگی صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے، اپنے خواہوں میں رنگ بحر نے، اس زندگی کو تگین بنانے اور جو دل چاہے بغیر کسی کی روک ٹوک کے اس کو کر گذر نے کا نام ہی زندگی ہے۔ رشتے ناتے، پیار محبت، ماں باپ، بھائی بہن بیسب وقت کا ضیاع ہے جس میں پرانے لوگوں نے خود کو پھنسائے رکھا۔ یہ نیا دور ہے بیا دور ہے بیا دور ہے۔ آزادی کا دور سے دوثن خیالی کا دور سے خواہشات کو پروان چڑھانے کا

بقیناً ایسے خیال ہی ہے مشرق کی مائیں کانپ اٹھیں گی۔لیکن تمام دنیا کے کافر ہمارے گھرول میں ایساماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ہمارے گھرول کے بارے میں بھی انکی بہی خواہش ہے کہ جیسے انکے گھروں میں آگ گلی ہے ویسے ہی ہمارے گھروں میں بھی وہ آگ دگادیں۔اس وقت شیطانی قو توں کی کوششوں، دن رات کی محنتوں اور نت نے منصوبوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک بات بچھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انکازیادہ زور دومحاذوں پر ہے۔ ایک محاذوہ جسکو تمام عالم اسلام میں مجاہدین سنجالے ہوئے ہیں۔اور دوسرا محاذوہ ہے جس میں مسلم خواتین مور چہذن ہیں۔

بیر مورچہ اور میرمحاذ مسلمانوں کے گھر ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ کافراس بارا پنے تمام لا وَلشَّکر مسلم خوا تین کے خلاف میدان میں لے آئے ہیں۔ سب سے پہلے آئی کوشش میہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشر تی نظام کو تباہ و بر باوکر دیا جائے ، جیسا کہ امریکہ ویورپ میں ہو چکا ہے۔

یورپ و امریکہ میں گھرنام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ مال کیا ہوتی ہے ، بہن کے کیا معنیٰ ہیں ، بین اوراس محبت کی لذت دل کو کس طرح محندُ اکرتی ہے؟ بیسب با تیں ان کے لئے اجنبی ہو چکیں محبتیں ، رشتے پڑوسیوں کے حقوق سب نا پید ہو چلے۔ پورامعاشرہ نفسانفسی کے عالم میں زندگی گذار رہا ہے۔

اولاد ماں کی ممتا کوتر سے ترسے بڑی ہور ہی ہے، کیونکہ ماں کے پاس بچوں کو بیار دینے
کے لئے وقت ہی نہیں یا پھراسکی حیوانی خواہشات ماں کی ممتا پر غالب آچکی ہیں۔ای طرح ما کیں
بچوں کا پیار پانے کی تمنا و آرزو لئے یا تو نشے کے سہارے زندگی گذار رہی ہیں یا پھر اولڈ
ہوم (بوڑھوں کے لئے بنائے گئے ہوشل جہاں ماں باپ کو بوڑھا ہونے پرائکی اولاد باقی زندگی
گذارنے کے لئے گھرے نکال کر چھوڑ دیتی ہے) میں اپنی زندگی کی گاڑی کو اس طرح تھینچ رہی
ہیں جس کے تصورے ہی دل میں ہول سااٹھنے لگتا ہے۔

امریکی حکومت کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی مسٹر برجینکسی اپنی کتاب Out Of
امریکی حکومت کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی مسٹر برجینکسی اپنی کتاب Central
میں کھنے ہیں ''وہ معاشرہ جب میں ہر چیز کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ہر چیز کو
حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ ایسامعا شرہ ہے جس کا اخلاقی معیار سب سے زیادہ پست ہوتا ہے۔ایسے
معاشر سے ہیں انسان اپنی تمام ترخواہشات کی تحمیل پراپنی جدو جبد کومرکوز کردیتا ہے اور وہ ہر قیمت
براسکو یوری کرتا ہے۔''

مشہور مفکر ڈاکٹر الکسس کیرل اپنی عالمی شہرت یافتہ کتاب" Man The Unknown" میں لکھتا ہے: ''ہم مغربی اوگ اخلاقی طور پرانتہائی پت سے پرگر چکے ہیں۔ ہم گھٹیا اور برقسمت اوگ ہیں''۔

یورپ وامر یکہ کانام نہا دمہذب معاشرہ جس نے انسانی تہذیب کو کب کا خیر باد کہد دیا اب

ایک حیوانی معاشرہ بن چکا ہے۔ البلیس کی جابلی تہذیب نے انکو انسانیت کے مقام سے گراکر

پتیوں کی کھائیوں میں دھکیلا ہے اور پھر حیرت ہے ہے کہ وہ اس تہذیب کو جدید تہذیب کہتے ہیں۔

عالانکہ یہ کوئی جدید تہذیب نہیں بلکہ اس تہذیب کی تاریخ اتن ہی پرانی ہے جتی کہ البلیس کی

البلیست اور شیطانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پرانی ، متعفن اور

البلیست اور شیطانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پرانی ، متعفن اور

مردوں کو عورتوں سے عافل کیا اور مردوں سے خواہش پوری کرنے کوفیشن قرار دیا ۔۔ عورتوں کومردوں

مردوں کو عورتوں سے عافل کیا اور مردوں سے خواہش پوری کرنے کوفیشن قرار دیا ۔۔ عورتوں کومردوں

گی ضرورت سے بے نیاز کرکے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامریکہ کی عورتیں آئ سرے

گی ضرورت سے بے نیاز کرکے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامریکہ کی عورتیں آئ سرے

بیرتک لت بہت ہیں ۔۔۔ اور مسلم مما لک میں جس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی عاد ہی ہے۔ تو م الوط

بیرتک لت بہت ہیں ۔۔۔ اور سال پہلے کر چکی اور بحر مردار یعنی آئی بستی کی جگد آئ بھی اللہ کے قانون سے بناوت کرنے والوں کو منتبطل جانے کا درس دے رہی ہیکدار کاانجام بہت برا ہوتا ہے۔۔

بیناوت کرنے والوں کو منتبطل جانے کا درس دے رہی ہیکدار کاانجام بہت برا ہوتا ہے۔۔

موجودہ مغربی تہذیب وہی جابلی تہذیب ہے جس نے بھی یونانی تہذیب کے نام سے ابلیس
کے بطن ہے جنم لیا تو عبادات اور فدہب کے نام پرعورت ذات کو برہند کرڈ الا ..... بھی روی
تہذیب کالباس اوڑ دھ کرروم کے اسٹیڈیم میں حواکی بیٹیوں کو برہند نچا کرفخر کا تاج سر پرر کھ لیا تو بھی
تہذیب فارس کی شکل میں آ کر بہن کو بھائی کے لئے حلال کر بیٹھی کبھی اس جابلی تہذیب کے
رکھوالوں کی غیرت بچانے کے لئے معصوم بچیوں کو عرب کی سرز مین میں زندہ ذمن کرنا فیشن اور رسم
قرار دیدیا تو بھی عورت کونا پاک و منحوس قرار دیکر اس سے دور رہنے کوعبادت بنایا گیا.... بہی وہ جابل
تہذیب ہے جس نے ہندوستان میں عورت کوتمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی جڑ بتا کر اپنے مرب

یہ جدید تہذیب نہیں اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے کی تہذیب ہے۔ بلکہ دورِ جاہلیت کی جا ہلی تہذیب ہے جو ہر دور میں عورت ذات کیلئے کسی بھو کے اور بوڑھے بھیٹر یے کا کر دارا داکرتی رہی ہے۔ بھیٹر یا جو بھو کہ بھی ہے اور بوڑھا بھی ....جوزیا دہ حرکت بھی نہیں کرسکتا کیکن بیٹ بھی بھرنا چاہتا ہے۔سوالیہا بھیٹر یا بکریوں کے اس رپوڑ کی خواہش رکھتا ہے جسکا کوئی نگہبان وگلہ بان نہ ہو، بلکہ اسکا شکارخود اسکے پاس آتا رہے اور اسکے زخم وکرم پر رہے کہ وہ جب چاہے اپنی خواہش کو پوراکر لے۔

اس جابلی تہذیب کا کردار بھی عورت ذات کے بارے میں اس بھیڑیے ہی کے مانند ہے۔اوراس جابلی تہذیب کے نئے رکھوالے آج بھی عورت کے بارے میں وہی خواہش رکھتے ہیں جوقوم لوط سے لے کر بھارت کے ہندؤں اور مغرب کے'' روش خیال'' معاشرے کے مرد رکھتے تھے، کہ اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہرفتم کی رکاوٹ کوختم کردیا جائے۔ مغرب کی اس بھو کی نگلی تہذیب کوجدید تہذیب کہنے والے یا تو تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں یا پھر طوطے ہیں کہ جو پچھائے آ قاانکور ٹادیں اس کو پڑھناشروع کردیتے ہیں۔

چنانچے مسلم خواتین کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی حیاہے کہ عورتوں کی آ زادی ہر تی ،خوشحالی اور برابری کے نعرے لگانے والے تہارے ہمدردنہیں بلکہ بیاسی جا بلی تہذیب کے رکھوالے ہیں جس تہذیب نے ہردور بیں عورت ذات کورسوا کیا ہے۔

آج کی ماؤں نے اگراپی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو پہتر نیب اور پہ حالات آپ
ہیت دور نہیں بلکہ آپکے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ، بلکہ اگر کہا جائے کہ گھروں ہیں
داخل ہورہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔فیش ،غورتوں کی آزادی ،مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے نعرے ،
گھرسے نکل کر دنیا کے ہنگا موں ہیں مردوں کے ساتھ شامل ہوجانے کی با تیں بیسب آپ کوائ
یورپ وامریکہ کی جا بلی تہذیب ہیں ڈبودینے کی با تیں ہیں جسمیں وہاں کی عورت ایک بارداخل
ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے مردوں کا تھلونا بن چکی ہے۔

تمہاری اصل ہدرداور محافظ وہ تہذیب ہے جس نے ہر دور میں اس جابلی تہذیب کے درندوں سے تہہیں آزادی دلائی ہے۔ تہہیں تمہارا وہ مقام عطا کیا ہے جسکی تم حقدار ہو، جو مقام حمہیں اس ذات نے عطا کیا جس نے تمہیں عزت والا بنا کراس دنیا میں بھیجا اور جابلی تہذیب کے بھیڑیوں سے تمہاری حفاظت کے لئے کچھ اصول اور طریقے تمہیں سکھائے۔ بیا اصول ہی تمہاری حفاظت کر کے ہیں۔ لہذا تکوکی حال میں نہیں چھوڑ نا چاہئے۔ تمہیں ان اصولوں سے منہاری حفاظت کر کے ہیں۔ لہذا تکوکی حال میں نہیں چھوڑ نا چاہئے۔ تمہیں ان اصولوں سے بٹانے کے لئے تمہارے دشن بیکیں گے کہ بیاصول اب پرانے ہو چکے ...اس دور میں بیاصول برائے ہو چکے ...اس دور میں بیاصول

نہیں چل سکتے۔

وه کچریجی کہتے رہیں انکی باتوں میں نہیں آنا بلکہ اسلامی تہذیب کو اپنا کراپنی ھفاظت کو یقینی بنائے ۔ اور جا ہلی تہذیب سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچاہئے۔ تا کہ گھر کا سکون اور خوشیاں باقی ر ہیں ،والدین اوراولا د کے پیار کو کسی کی نظر نہ گئے، بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کا تقتر س برقرارر ہے۔آ کیے وشمن نے آپ کے خلاف بلغار کی ہاس بلغار کوآپ ہی روکیس گی اوراسکا

اسلام آ کچی خداداد صلاحیتوں کو زنجیرین نہیں بہنا تا۔ آپ اپنی صلاحیتیں اسلام اور دینی خدمات کے لئے وقف سیجئے۔اگرآپ میں محصی ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی میں آپ کر دار ادا کرنا عاجتی ہیں تو ذراخود سے میسوال کیجے کہ کیا اپنا کردارادا کرنے کے لئے مغربی تہذیب میں ڈوب جانا ضروری ہے؟ كيا اسلامي اصولوں پرچل كرآپ كوئى كامنبيں كرسكتيں؟ ايسا كيے ہوسكتا ہے كه آپ مغرب کے طرز پر چل کر انکی نقل کر کے اٹکا مقابلہ کر سکیں۔ جبکہ اللہ نے آپ کوان سے زیادہ عزت والا بنایا ہے۔اورآپ کے لئے وہ طریقہ نبیں رکھا جو کا فروں کے لئے ہے۔ بقول اقبال اینی ملت کو قیاس اقوام مغرب په نه کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہائی

آج بھی کتنی مسلم خواتین اسلام کی تقمیر وترقی میں اپنی زند گیاں کھپار ہی ہیں۔اور اللہ تعالی نے ان سے بڑا کا م لیا ہے۔لبذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چل کر ہی ہم دنیا وآخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ای میں ہماری بھلائی ہے۔مثلاً اگر آپ ڈ اکثر ہیں توضیح ہے شام تک آپ کے پاس کتنی خواتین آتی ہیں۔جوآپ کی بات بھی توجہ سے نتی ہیں اگر آپ انکوپانچ منت بھی موجودہ دور کے فتنوں اور دجال کے فتنوں کے بارے میں بتائیں گی تو کیا خبر اللہ تعالیٰ آیکے ذریعے کتنی بہنوں کے دل بدل ڈالے۔اگر آپ ٹیچر ہیں تب بھی منتج سے شام تک آپ اپنی طالبات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میرطالبات آپ پر اعتاد کرتی ہیں اور آ کی بات کو پنجیرگ ہے لیتی ہیں۔آپ انکواس وفت کے بارے میں بتائے۔انکونفع ونقصان سمجھائے۔انکو پیجھی بتائے کہ امریکہ دیورپ سے کافرعورتیں اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان صرف اسلئے آئی ہیں کہ دہ تمہارا گھر، دین اورآخرت بربادكرين افغانستان مين امريكي فوج مين عورتين تم سے الانے كے لئے آئى بين تاك محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹا کر ساری دنیا میں شیطان کی حکومت قائم کر دیں۔کافروں کی عورتیں اپنے جموئے ند جب کے لئے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں...وہ اپنی ند جب کتابیں تو ریت وانجیل، جو کرتے ہیں۔ فائی کتابوں کے مطابق مسلمانوں کوختم کرنا دنیا ہیں امن کا ضامن ہے۔... تو کیا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں آتا کا دین بچانے کے لئے کوئی کروار ادانہیں کریں گی۔عائشہ صدیقہ اللہ علیہ الزہرًا کی جانشین اپنے گھر لٹتے ، بچوں کوئل موتا دیکھتی رہیں گی۔

میری بہنوادنیا کے مسائل تو چلتے ہیں رہیں گے۔ دنیاداری مرنے سے پہلے جان چھوڑنے والی نہیں۔ سوخودکوان دنیا کے جمیلوں سے نکا لئے۔ دنیا کی فکر چھوڑئے کا کھی جا چکی ... جتنی ملنی ہے وہ ہر حال میں گررہے گی ... جواسکے چھے بھا گے گا بیا سکوذلیل کرے گی ... اور جواس سے بھا گے گا بیا سکے چھے بھا گے گی ، اسکے قدموں میں آئے گی ... آپ آخرت کی فکر چھے ، دومروں کو ندد کھئے ، کون کیا کرتا ہے ہے کس کے پاس کیا ہے ... کس نے کتنا بڑا مکان بنالیا... آپ بیدد کھئے کہ آخرت کا مکان کس نے بنایا... بیسی عقائدی ہے، جہال رہنا ہی نہیں وہال مکان بنا بیٹھے اور جہال ہمیشد رہنا ہے اسکی فکر بیس۔ دنیا جیسی بھی گذری گذر جائے گی ... بھی ندونی ہے جودور کی سوچ رکھتا ہو۔

اگر جم اچھا کرینگے تو اپنے گئے۔اللہ اور اسکے رسول سے بغاوت کر کے زندگی گذارینگے تو اللہ کے دین کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔سوائے اسکے کہ جم پراللہ کی ناراضگی آئے اور اللہ نہ کرے کہ جم کانے د جال کو خداما نے والوں کے ساتھ شامل ہوجا نمیں،جسکو آج فیشن کہا جارہا ہے وہ سب د جال کے لگائے ہوئے بھندے ہیں۔اگر آپ کو اس بات کاعلم ہے کہ فیشن کہاں بنتے ہیں۔ کیٹروں کی نئی ڈیز ائننگ کہاں تیار کی جاتی ہے۔اسکے باوجود آپ نے خودکو ہوا کے دوش پر چھوڑا ہوا ہے تو بھر آپ سو چئے کہ آپ کی تعلیم و شعور کیسا ہے کہ آپ نفع و نقصان کی تمیز نہیں کر پار ہی ہیں۔اور آگر آپ نے صرف دوسری عورتوں کی دیکھا دیکھی ایساراستہ اختیار کیا ہے، آپ کوفیشن اور آرٹ کی حقیقت کاعلم نہیں تو بھر ایس نئی حقیقت کوجانتی ہیں۔

فیشن کے جس راستے پرآپ کا سفر جاری ہے اور آپ نے خود کومنھ ذور ہواؤں کے رحم وکرم پر چھوڑا ہوا ہے تو یا در کھنے کہ بیر استہ کانے دجال کی طرف جاتا ہے۔اس تہذیب کا آئیڈیل وہی حجوثا ہے۔اور جمرصلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو بیر استہ پسندنہیں ہے۔ عن ابى هىريىرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحهاليوجد من مسيرة كذا وكذا (سيح ملم ٥٤٠٣)

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ ہے۔ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہونگی ، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہونگی اور ایکے سرجھی ہوئی اور مائل ہونے والی ہونگی اور ایکے سرجھی ہوئی اور مثنی کے دوکو ہانوں کے مانند ہونگے ۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ بی جنت کی خوشبو سوٹھ سکیں گی۔ اور میشک جنت کی خوشبو سافت سے سوٹھی جاسکتی ہے۔

فائدہ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیاز ہے۔انکو نہ تو کسی کی نیکیاں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ کسی کا دجال کے رائے پر چلنا انکو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بندہ جو پچھ کرتا ہے اپنے لئے ہی کرتا ہے۔

خضرت عبدالله بن عمرة في فرمايا: نبي كريم صلى الله عليه وسلم في آزاد عورت كوزلفيس بنواف منع فرمايا - (السكوطبراني في "الكبير" اور" الصغير" من روايت كيا ب اور" الصغير" كرجال ثقة بين \_ (مجمع الزوائد بيشير)

قائدہ .....ایک طرف د جال کا جال ہے دوسری جانب محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہرمسلمان بہن اپنے لئے کو نے رائے کا انتخاب کرتی ہے، وہی منزل اس کو ملے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا: بلاشبہ بنی اسرائیل کی عورتیں اپنے پیروں کی جانب ہوگیں اور اس امت کی عورتیں اپنے سرول کی جانب سے ہلاک ہوگی۔ (مصنف عبد الرزاق: ۲۰۲۰)

فائدہ ..... یعنی اپنے سر کے بالوں کو کٹوانا،سر کے اوپر سکھوں کی طرح بالوں کا جوڑا بنانا یا مصنوی بال لگوانا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہیں۔ جنکا بتیجہ بلاکت ہے۔ اسکے علاوہ ایسا کرنے میں دنیاوی نقصان بھی ہے۔ سائنفک نقطۂ نظر سے عورت کے بال کٹوانے کے انتہائی معنراثرات ہیں۔

حضرت عبدالله ابن عمر فرمایا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے الیم عورت پر لعنت فرمائی جومصنوی بال لگائے یا لگوائے ،اوراس عورت پر لعنت فرمائی جوسوئی سے جلد کو گد وائے یا گود ہے اور پھرائمیں نقش ونگار کرے۔(سنن النسائی:۸۰۰۸)

علامہ ناصرالدین الباقی نے اس روایت کوچھے کہاہے۔

اے میری بہنوں!اگر آپ اپنے بچوں کی ٹی وی کے ذریعے تربیت کردہی ہیں تویا در کھئے ہے
جو پچھاہ پر بیان کیا گیا، یہی آپی منزل ہے۔ آپ ذرانصور پیجئے۔ آپکالا ڈلا یالا ڈلیجئی خاطر آپ
نے اپنی تمام خواہشات کو آگ لگا دی .... نو مہینے کس مشقت سے اس کو پیٹ میں رکھا ...... ہوت
کی وادی ہے گزر کر اسکوجنم دیا ..... پھر اسکے لئے اپنے آرام کو بی بھول گئیں .... کیا دن کیمی
رات .... بردم ہر پل بس اس کی خاطر ..... اگر اسکوبھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ توپ اٹھٹیں ....
لیمن آج اس ماڈرن بچ کی وجہ ہے آپ کی تھانے کی بد بودار کوئٹری میں بند ہیں ... آپ نے بچکو
کسی غلط بات ہے روکا اور بچ نے اپنے موبائل ہے (جو آپ کے شوہر نے اپنے خون پینے کی کمائی
سے خریدا) پولیس کا نم ہر ملایا اور آپکی شکایت کردی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام محلے داروں کیسا سے
پولیس آپکی شرافت کوروند تے ہوئے آپکے گھر ہیں تھی اور آپکوگڑری میں ڈال کر لے گئی۔

میری بہنو!اگر آپ اپنے بچوں کو دین ہے دورر کھ کرانکو دنیا کا پجاری بنار بی ہیں تو کل ان
حالات کے لئے تیار رہئے۔ بیدن آپ سے دورنہیں۔ پاکستان ہیں ایس ما کیس موجود ہیں جھوں
نے اپنے بچوں کوالف سے اللہ بھی نہیں سکھایا اور بچپن سے ہی اینے بچے ایک آزاد شیطانی دین
کے بیروکار رہے۔ بچپن سے بچے کا جودل چاہاوہ کیا۔ ٹی وی کاریموٹ ہاتھ ہیں گئے اپنے کمرے
میں وہ سب بچھ دیکھارہا...مال کواپنی عیاشیوں اور سیروتفر آئے ہے بھی اتناوقت میسر نہ آیا کہ بچوں
کو بھی کچھ وقت دے سکتی ... بھی اسکے کمرے جاکر بچے کی خبر گیری نہیں کی کہ معصوم ذہن کیاد کھورہا
ہے اور کیا کر دہا ہے۔

یہ بیج بڑے ہوکراگران ماں باپ کوگھرے نکال کر بوڑھوں کے مراکز میں جمع کرا آئیں تو ان بچوں کی کیا خلطی ہوسکتی ہے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کوسا منے رکھتے ہوئے اور دجالی فتنے سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لئے آپکوول میں درد پیدا کرنا ہوگا۔ ندصرف خود کو بلکدا پئی دوسری بہنوں ، رشتے داروں اور پڑوس کی عورتوں کو دجال کے فتنے اورا سکے جال کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ایک بات پر اللہ تعالی آپکو تو اب عطافر مائیس گے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی تعلیم ، نماز کی اہمیت ، والدین کے حقوق ، اور اسلام سے محبت پیدا کیجئے ۔ گانے ، موسیقی ،

#### کارٹون اوراللہ کے علاوہ کسی ہے ڈرنے کی نفرت پیدا کیجئے۔

#### مردول کی ذ مهاریاں

عموماً مردول میں بیہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ خودتو نماز وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لئے اعمالِ صالحہ میں وقت لگاتے ہیں، کیکن اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کی اتن فکر نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کی اور اننے گھر والوں کی زندگی میں دینی اعتبار سے بہت خلاء پایا ہے۔ شروع شروع میں مرد حضرات اس خلاء پر توجہ نہیں دیتے لیکن جیسے جیسے وقت گذر تاجا تا ہا کی طرح بی خلاء وسیح ہوتا جا تا ہے۔ پھرا یک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس چیز کو بیصا حب حرام قرار دے کرا پینے بچوں یا بیگم کواس سے روک رہے ہوتے ہیں، تو بچواس کوفیشن یا وقت کا تقاضا کہ کہ کراپنانے پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ مرد حضرات کو جاہئے کدوہ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آنے والے طوفانوں سے بچانے کا نظام کریں۔انکووقت دیں اور انکی دین تربیت کریں۔آنے والے خطرات سے انکوآگاہ کریں۔

سینیں سوچنا جا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں۔میری کون نے گا۔میری کون مانے گا۔ایسا ہرگز خبیں ہے۔آپ جب اس امت کا درد دل میں پیدا کرکے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لئے شروع کرینے تو اللہ کی مددا ہے ساتھ پائیں، گے۔اور نتائ دیکھ کرخود آ پکویفین نہیں آئے گا کہ جو کام آپکی تنہاذات ہے شروع ہوا تھاوہ لاکھوں مسلمانوں کی آواز اور سوچ بن چکا ہے۔ کسی بھی میدان میں ہمت ہاردینا، مایوں ہوجانا، دل شکتہ کرنا بیراوچق کے رائی کوزیب نہیں ویتا۔ بیراہ تو ایسی ہے۔ کہ اس پرقدم رکھ کر ثابت قدم کھڑے رہناہی کامیا بی ہے۔راستہ تو خود بخود کرتا چلا جاتا ہے۔

#### این جی اوز

بید جال کی حکومت کے باقاعدہ شعبے ہیں جو مختلف میدانوں میں خوبصورت ( دجالی ) نعروں کاسہارا کے کر دجال کے نکلنے کی راہ ہموار کررہے ہیں۔اکثر شعبے ایسے ہیں جنگی عوام تو کیا قائدین قوم کو بھی بحتک نہیں گئی۔جیسا کہ آپ کوعلم ہے کہ دجال کا زیادہ زور دنیا کے پانی کو اپنے قبضے میں کرنایا پینے کے پانی کے ذخائر ختم کردینے پر ہے۔زیر زمین پانی کے ذخائر کو ختم کرنا آسکی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چنانچیان ذخائر کوختم کرنے کے لئے ایسے پودے لگوائے گئے جوانتہائی میزی کے ساتھ پانی کے ذخائر کوختم کر ڈالتے ہیں۔ مثلاً کپٹس کے درخت (پنجاب میں اس کوسفیدہ جبکہ صوبہ سرحد میں اسکوالا پنجی کا درخت کہتے ہیں)۔ یہ پانی کے دہمن ہیں۔ جہاں لگادئے جائیں وہاں پانی کی سطح مسلسل اور تیزی کے ساتھ فیجے جاتی رہتی ہے۔ اس درخت کی جڑیں پانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پورے پاکستان میں مید درخت پیڑ پودوں کا کام کرنے والی این جی اوز کی جانب ساتھ چلتی ہیں۔ میکن ہے کہ ان این جی اوز کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ جگہ جائے ہاغ کے باغ دیکھ سکتے ہیں۔ میکن ہے کہ ان این جی اوز میں ملازم پاکستانی ، دجال کے اس منصوبے سے بے خبر ہوں اور اپنی توکری کی مجبوری کی وجہ ہے تمام قوم کو دجال کے بانی دیارے ہوں۔

عورتوں کی آزادی کے لئے کام کرنے والی این جی اوز د جال کے ان منصوبوں میں رنگ بجر
رہی ہیں جود جال نے خوا تین سے متعلق بنائے ہیں۔ بیآ زادی در حقیقت اسلام سے آزادی ہے
د جال کی امت میں شامل ہونے کے لئے۔ ان این جی اوز کوفنڈ فراہم کرنے والے غیرملکی اداروں
اور شخصیات کی جانب سے بیہ ہدف دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر
د جالی تہذیب ہیں رنگ دیا جائے۔ پاکستان میں ایک غیر ملکی این جی اور جس کے ملاز مین پاکستانی
ہیں ) ایسی ہے جسکا واحد ہدف بیہ ہے کہ گھروں میں موجود خوا تین کو کس طرح گھروں سے ہاہر نکالا
جائے۔ انکی کوشش ہوتی ہے کہ جس نام پر بھی ہو عورت باہر آنی چاہئے۔ اسکے لئے بیاین جی اوز جس ختلف پروگرام بناتی ہے۔ بعض این جی اوز کا ہدف بیچ ہیں۔

بالاكوث ومظفرآ باد كے زلز لے سے متاثر علاقوں ميں ان اين جی اوز نے اپنا اصل دجائی رنگ دکھایا ہے۔ جوحفرات ان زلز لے کے وقت ان علاقوں ميں رہے ہيں وہ جانتے ہيں زلز لے کے بعد دہاں کی صورت حال د کيھ کرفتنة دجال ياد آ جا تا تھا۔ جس طرح اين جی اوز نے اپنے چيچے لوگوں کولگا يا ورجو چاہا کيا۔ايسا لگنا تھا جيے دجال کے لانے کی تر ہيتی مشق کی جارہی ہو۔ جس طرح دجال اپنے کھانے اور پانی کے بل ہوتے پرخود کو خدا کہلوائے گا اسی طرح اين جی اوز نے ان علاقوں ميں لوگوں کے مہاتھ کيا۔ يہاں تک کہ بعض غير ملکی اين جی اوز نے تو واضح الفاظ ميں لوگوں کو کہا کہ تبہار اللہ کہاں ہے؟ بيد داتو جارے کے تھے جو کہا کہ تبہار اللہ کہاں ہے؟ بيد داتو جارے کے تے جيجی ہے کياتم اس کو مسجاما نے ہو؟

#### وائلڈلائف اورلا ئيواسٹاک

جانورں کی زندگی پراٹر انداز ہونے کے لئے اس شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔خصوصاً جانورں کے نقلِ مکانی کرنے کے انداز میں۔ جانوروں سے ہی متعلق لائیواسٹاک کا شعبہ ہے۔اسکا مقصد دودھ دینے والے جانوروں کومصنوعی شکیے لگا کروفت سے پہلے دودھ سے روکلدینا ہے۔ نیز اسکے ذریعے دودھ کو بھی خراب کیا جارہا ہے۔لوگ زیادہ دودھ نکالنے کی لا کچ میں انکا استعمال کررہے ہیں لیکن ان ٹیکوں میں مشکوک اجزاء شامل ہیں۔

آج کل جانوروں کو ٹیکےلگوانے کی مہم زورشورے جاری ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے عالمی ادارے لوگوں کو دود ہے بھی محروم کر دینا چاہتے ہیں تا کہ قحط کے وقت میں کسی کے پاس کھانے کو پچھ بھی ندر ہے۔اورسب دجال کے رزق کے بختاج ہوجا کیں۔

میہ خالص د جالی منصوبے ہیں ۔حتیٰ کہ ان کے نشانات تک شیطانی ہیں۔مثلاً آپ مُکلہ لایٹواسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ حکومتِ ،خاب کا مونو گرام دیکھئے بیابلیس کی تصویر ہے جسکوا سکے ماننے والے اپنے سامنے رکھ کریو جتے ہیں۔ لہٰذامسلمانوں سے درخواست ہے کہ اپنے جانوروں کو یہ شکے لگوا کرخراب نہ کریں۔

### جادوروحانيت كى شكل ميں

دجال سے پہلے جادواور شیطانیت کو سرکاری ندجب کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ آج اس میدان میں بھی کام ہورہا ہے مخفی روحوں سے مکالمات کرائے جارہے ہیں۔ایسے پیرموجود ہیں جو اس بات پر بعیت کرتے ہیں کہ پانچ نمازوں کی فرضیت کا عقیدہ درست نہیں۔پھروہ کشف کے دعوے کرتے ہیں۔بندے کوایک معتر شخص نے بتایا کہ یکلین شیوپیرصاحب امریکی ہیں اور پاکستانی فوج کے افسران ،انکی بیگمات اور بیٹیاں بڑی تیزی سے انکے طلقے میں شامل ہورہے ہیں۔

پٹاور میں ایک اور'' پیرصاحب نما جادوگر'' ہیں۔ جنگی مجلس میں لوگ مچھلی کی طرح تڑ پنے گئتے ہیں لوگ اسکو'' پیر'' صاحب کی کرامت مجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ شیاطین کی مدد سے لوگوں پر مدہوثی کی کیفیت طاری کردیتے ہیں۔ سابق افغان صدرصبغت اللہ مجددی بھی ای فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس وقت سویڈن جادو کا مرکز ہے۔ جہاں سے عالم اسلام کے خلاف میودی جادو کی بلغاریں کررہے ہیں مختلف تنم کے نشانات پر جادو چھوڑ کران نشانات کو گھر گھر میں داخل کردیا گیا ہے۔ ہرنشان کی تا ثیرا لگ ہے۔

ناروے میں بحربیاں طرح کی مختلف سائنسی اور شیطانی تحقیقات کامرکز ہے۔ ی آئی اے ہر سال جادو اور روحانیت کے مطالعہ پر لاکھوں ڈالرخرچ کرتی ہے۔ ی آئی اے کے سابق ڈائر یکٹر ایڈل سلین فیلڈ نے ۱۱۳ اگست ۱۹۹۷ء کو بینٹ میں اعتراف کیا کہ ی آئی اے لوگوں کی مرضی کے بغیران کے ذہنوں کو پر کنٹرول کرتی ہے۔

''ای طرح سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے ۱۹۹۵ء میں ایک کھلی کا نفرنس میں تسلیم کیا تھا کہ امریکی حکومت ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگر غیرا خلاقی تجربات میں گذشتہ پچاس برس سے مصروف ہے اور وہ اس پرشرمندہ ہے''

مانٹریال کینیڈا میں ایک متروک پارک میں موجود قدیم ممارت میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس منصوبے کیلئے بھاری فنڈراک فیلر ( Rock Fellor ) نے فراہم کئے ۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو ایسے پیروں سے دور دہنا چاہئے جو خلاف شرع کام کرتے ہوں یا ماڈرنا پریشن کے داعی ہوں۔ گذشتہ باب میں گذر چکا ہے کہ کرامات دیکھے کر دھو کہٰیں کھانا چاہئے۔ بلکہ قرآن وسنت پرلوگوں کو پرکھنا چاہئے۔

#### شیطان کے بجاری (Sanatist)

گذشتہ باب میں وجال اور اہلیس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بیا ہے انسان نما شیطانوں ہے رابطے میں رہتے ہیں اور انکو ہدایات دیتے ہیں۔

موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براہِ راست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا ہے۔ پیفرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور ایکے اچھے خاصے پیروکار بھی ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شاراس فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس، ایرانی صدر محمود احمدی نژاد، اردن کا شاہ عبداللہ، ولا دی میر پیوٹن، اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا سرعرفات بھی شیطان کا پجاری تھا۔ امریکی فلمی دنیا ہالی ؤ ڈ کے مشہور اوا کار اور اوا کاراؤں کا فہ ہب بھی شیطان کوخوش کرنا ہے۔ بھارتی اوا کارامیتا بھے بچن ، مصر کا عمر شریف، مشہور جادوگر ڈیوڈ کا پر فیلڈ بدنام زمانہ امریکی گویا مائیل جیکسن بھی شیطان کے پجاری ہیں۔ مائیکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے قابو ہوجاتے ہیں۔در حقیقت اسکا پروگرام سننے والوں پر شیاطین آتے ہیں جوانکو بے قابوکر دیتے ہیں۔

سیکمل شیطانی فرقہ ہے جو اپنی زندگی میں لفظ خدا (God) بہت زیادہ استعال کرتا ہے۔ بدلوگ اہلیس کو اپنا خدامانتے ہیں۔ یہودی خفیہ تحریک فریمیسن بھی در حقیقت'' د جال'' کو ہی اپنا بڑا مانتی ہے۔ اور شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ فریمیسن کا مطالعہ کرنے کے بعد بیہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اہلیس (Lucifer) کو اپنا خدامانتے ہیں۔ امریکہ کا سرکاری فدہب بھی اسی خداکی پوجا کرنا ہے۔ In God we Trust (ہم خدا پریقین رکھتے ہیں) میں خداسے مراد د جال ہے نہ کہ عیسائیوں کا خدا۔

اس فرقے کا نصب العین تمام دنیا ہے دین (انسانی)اقدار کا خاتمہ کرکے شیطانی رہم و رواج اور چال چلن میں انسانوں کوڈ بونا ہے۔انسان کو کمل شیطانی چرفے میں گھمانا، زنا، شراب، جوا، سود قبل وغارت گری،انسانوں کا گوشت کھانا بیتمام ہا تیں شیطانی مذہب کا حصہ ہیں۔البتہ یہ سب مذہبی روحانیت کے نام پر کیا جارہا ہے۔

شیطان کی پوجا کرنے والے تقریبا تمام دنیا میں موجود ہیں۔ انکی ابتداء بڑے شہروں کے مالدارعلاقوں سے ہوتی ہے۔ کراچی، لا ہوراسلام آباد کے امیر علاقوں میں بیفرقہ موجود ہے۔ فلمی اداکاراوراداکارا کیں جلداس شیطانی ند ہب کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بیا تکی خواہشات کو ایک دوحانی رنگ دیتا ہے۔ بعض مزاحیہ ڈرامے بنانے والے بھی اس ند ہب کے بیروکار ہیں۔ اور دوستوں نے بتایا کہ انھوں نے بعض فراموں میں شیطان کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ اکثر ملکوں کی فوج کے اعلیٰ افسران کی بیویاں اور بیٹیاں اس فرقے میں جلد داخل ہوتی یائی گئی ہیں۔

شیطان کی پوجا کرنے والوں کا صدر دفتر امریکہ میں ہے۔ برطانیہ میں اس فرقے کے با قاعدہ دفائر موجود ہیں۔حال ہی میں برطانوی بحریہ کے ایک سپاہی نے با قاعدہ شیطان کی عبادت کی حکومت سے اجازت حاصل کرلی ہے۔

انکی عبادت کا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ رات میں تمام مرد وخوا تین کالا لباس پہن کر جمع ہوتے ہیں۔اس لباس پر شیطان کا نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ گلے میں مخصوص زنجیریں اور تمفے لئکاتے ہیں، درمیان میں ایک انسان کی کھو پڑی رکھتے ہیں اورآ گ کا الاؤ جلاتے ہیں۔ تیز موسیقی چلائی جاتی ہے اور نشہ آور گولیاں کھا کر ،ایکدوسرے کا ہاتھ پکڑے ہاتھوں کو او پر کئے آگ کے اردگر دناچنا شروع کردیتے ہیں ،اسکے بعد عملاً شیطان کوراضی کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انکا عقیدہ ہے کہ کشرت سے شراب و زناہے ہی شیطان راضی ہوتا ہے۔ انکے عقیدے کے مطابق ماں ، بہن ، بٹی اور دوسرے کی بیوی سب برابر ہیں۔ ان بیس فرق کرنا انسان کی آزادی پر بندش لگانا ہے، چنانچہ بیویاں تبدیل کرنا ، جی کہ عہدوں پرتر تی پانے کے لئے اپنی بٹی اور ڈئی نو بلی دہمن کو ایٹ کی شرصاری لعنت ہوا ہے پڑھے ایپ افسر کو چیش کردینا ایکے نزد یک معمول کی بات ہے۔ (اللہ کی ڈھیر ساری لعنت ہوا ہے پڑھے لکھے جاہلوں پر جھوں نے عورت ذات کو اسلام کی بلندی ہے گرا کر ذات و پستی کے گھڑوں میں گرادیا)

اگران انسانیت کے دشمنوں کا بیعقیدہ نہ بھی ہوتو اس میں کسی کو کیا شک ہوسکتا ہے کہ شیطان تو ہراس بات سے خوش ہوتا ہے جوانسان کوانسا نمیت سے گرا کر درندہ بنادے۔اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یا مال کرنے والے تو اسکے دوست بن جاتے ہیں۔

اس شیطانی فرقے کا کام پہیں پرختم نہیں ہوجاتا بلکدان نو جوانوں کوشراب و شباب کا ایسا رسیا بنادیا جاتا ہے کہ وہ اسکوحاصل کرنے کے لئے سب پچھ کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ اسرائیلی خفید ایجنبی موساد، برطانوی M-15 اور ڈک چینی کی بلیک واٹر جیسے خفیدادارے ان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ شیطان کی دعوت اس وقت بہت عام کی جارہی ہے۔ فلموں، ڈراموں، اشتہاروں، اور خصوصاً بچوں کے کارٹون ہیں شیطانی علامات کی مجرمارآ کچونظرآ ئے گی۔

### سائن بورڈ اوراشتہارات....خفیہ پیغام

سروکوں کے کنارے اور دیگر اشتہارات میں آپکو بجیب وغریب جملے لکھے نظر آئیں گے جو
اس اشتہارے بالکل منسابت نہیں رکھتے ہو تگے ۔ مثلا ایک بیگریٹ کمپنی کا اشتہار ہے لیکن اس پر
لکھا ہوا ہے اعلی منسابت نہیں رکھتے ہو تگے ۔ مثلا ایک بیگریٹ کمپنی کا اشتہار موجود ہوں اور
حرکت میں ہوں) فرراسو چئے سگریٹ کا شہار ہے اور جملہ کیا لکھا ہے ۔ ایک اور سگریٹ کمپنی کا اشتہار
کچھ یوں تھا ، آج بھی ہوں اور کل بھی ہونگا)
سیدر حقیقت خفیہ پیغامات ہیں جزکا تعلق و جال کی آمدے ہے۔ ای طرح مختلف رنگوں اور

نشانات سے خفیہ پیغامات اپنے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مثلاً طلوع ہوتا ہوا سورج ، دم دار ستارہ ،عیب دار آنکھ ،سرخ اور آسانی رنگ فلموں اور گانوں کے ذریعے بھی یہ پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کونظر آئے گا کہ آپ کسی پراسرار دنیا ہیں رہ رہ ہیں۔خفیہ اشارات ... خفیہ پیغامات ... ہرطرف لکھے نظر آئیں گے۔

### نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہر بر ﷺ کا کتبہ

مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے بیں نوسٹر ڈیمس کے حوالے آپ نے بارہا سے
ہو نگے۔ پیشن گوئیوں کے حوالے ہے اسکو بڑی اہمیت دیجاتی ہے۔اس نے پندرویں صدی
عیسوی کے لیکر قیامت تک کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔عام طور پرلوگوں کا اسکے بارے میں بیخیال
ہے کہ اسکی اکثر پیشن گوئیاں بچ ٹابت ہوئی ہیں۔ تیسری جنگِ عظیم اور د جال کے بارے میں بھی
اسکی پیشن گوئیاں بڑی تفصیل ہے موجود ہیں۔

ہمارا مقصد اسکی پیشن گوئیاں بیان کرنانہیں ہے بلکہ ' پڑھے لکھے''اوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جن پیشن گوئیوں کواس نے اپنے جانب منسوب کیا، کیا حقیقت بھی بہی ہے یا پھر نوسٹر ڈیمس نے سحا بی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو ہریر ڈی کتے ہے سیتمام با تیس چوری کیس اور پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی جانب منسوب کرلیا۔ صبح حدیث ہے سیتمام با تیس چوری کیس اور پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے قیامت تک پیش آنے والے حالات کو بیان فر مایا تھا۔ حضرت حذیفہ ڈنے فر مایا ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آنے والی کوئی بات بیان کرنے ہے نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کرلیا اس نے یاد کرلیا اور جس نے ہملایا

دوسری روایت میں حضرت حذیفہ ی فی مایا ''اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتند پر داز کو بیان کرنے سے نہیں چھوڑ اتھا جود نیا کے فتم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ہاننے والوں کی تعداد تین سے یا تین سو سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنہ پر داز کاذکر کرتے وقت ہمیں اسکا ، اسکے باپ کا اور اسکے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہریر ہ فور بھی فر مایا کرتے تھے کہ ایک علم میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کردیا اور

ایک و چھیالیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اسکوظا ہر کردوں تو لوگ میری گردن ماردینگے۔

ان احادیث کو حضرت ابو ہر پر افتے نے لکھ لیا تھا۔ لیکن اس کتبے کا پچھ پہتیں چل سکا۔ اگر چہ مستقبل کے بارے بیں احادیث کا بڑا ذخیرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں بیں جمع کیا ہے جن میں امام عبد الرحمٰن بن مبدی کی السنة و الفتن ، فیم ابن حمادگی کتاب ' الفتن ، عبد اللہ بن مجمد بن ابی شیبہ کی الفتن ، عبد اللہ بن مجمد بن ابی شیبہ کی الفتن ، علامہ قرطبی کی الفتن ، علامہ قرطبی کی النہ ذکر اور حافظ ابن کثیر کی النہ ایو عمر والدائی کی السنن الوارد او فی الفتن ، علامہ تعولی کی السح کی النہ ذکر اور حافظ ابن کثیر کی النہ ایو مدی الفتن و الملاحم، علامہ سیوطی کی السح صد و الاشاعة فی اشراط الساعة اور العرف الوردی فی احبار المهدی ہیں۔ صرف دسویں صدی بجری تک کھی جانے والی مشہور کتابوں کی تعداد یا کس ہے جنکا تذکرہ کتابوں میں ماتا ہے۔ محرف میں ماتا ہے۔ فیز نوسٹر ڈیمس کے دادا کے ہاتھ وہ کتب کا تذکرہ کتابوں میں ماتا ہے۔ میری داورکا کہنا ہے کہ نوسٹر ڈیمس کے دادا کے ہاتھ وہ کتب لگا ہے۔ فیز نوسٹر ڈیمس پر تحقیق

کرنے والے اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ کچھ پرانے وتوں کے کتبے اسکے ہاتھ لگ گئے تھے۔

دوسری جانب میہ بھی حقیقت ہے کہ استِ مسلمہ کے علمی سرمایے پر یہودیوں نے ڈاکہ ڈالا
ہے۔ ہلا کو خان کے بغداد کو تباہ کرتے وقت (1258) ہرفن کی اہم کتا ہیں یہودیوں کے منظم گروہ
نکال کر لے گئے تھے۔ بغداد کے ساتھ یہی معاملہ یہودیوں نے امریکیوں کی بغداد آمد پر کیا
ہے۔ منظم انداز میں تمام تاریخی علمی سرمایے کو وہ لوگ چراکر لے گئے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان
نایاب کتابوں کواپے نام سے شائع کیا۔

راقم نے اسلاف کی کتابوں میں سے نعیم این جماد کی ،الفتن ،ابو عمر الدائی کی السنن الواردة فی الفتن ،علامہ قرطبی کی الذکرة ،حافظ ابن کثیر کی النہایة والفتن والملاحم ،علی بن حسام الدین البندی کی کنز العمال ،انبی کی البر بان فی علامات مبدی آخر الزمان ،جلال الدین سیوطی کی العرف الوردی فی اخبار المبدی ،حجر سیسی واؤد کی اکسی الد جال یغز والعالم من مثلث برمودا کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں قیامت تک کے حالات کے بارے میں بڑی تعداد میں احادیث و آثار کو جتی کیا گیا ہے، ایک مطالعہ کے بعد جب نوسر ڈیمس کی بید مبینہ پیشن گوئیاں پڑھیں تو محمد کی داؤد کا خیال درست معلوم ہوا کہ ان میں کوئی الی نئی بات نہیں ہے جو ذکورہ احادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔ ان میں سے بچھ احادیث و آثار میں بیان کیا ان میں سے بچھ احادیث و آثار میں بیان کیا

تھا۔ یہاں مسلمانوں کو بہ سمجھانے کے لئے نوسڑ ڈیمس کی پیشن گوئیوں کو ذکر کررہے ہیں کہ بیہ صحابہؓ کا چرایا ہواعلمی سرمامیہ ہے۔نوسٹر ڈیمس کی اپنی کوئی کا وشنہیں ہے۔

و جال کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں

نوسٹر ڈیمس 1503ء میں بینٹ رکی (جنوبی فرانس) میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی پیشن گوئیاں 1555ء میں رہاعیات (Quatrains) کشکل میں شائع کیں۔ چند سال پہلے اٹلی سے پچھاور مخطوطات دریافت ہوئے ہیں ہم مائیکل رہتھ فورڈ کی ٹن کتاب' دی نوسٹر ڈیمس کوڈ (THE NOSTRADAMUS CODE) کا ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ ان مخطوطات کے بارے میں یہودیوں کی جانب سے بیتا ٹر وینے کی کوشش کی گئے ہے کہ بیجعلی ہیں۔

### 5.13روشیٰ کے دھاکے سے عبر تناک پیدائشی نقائص

تیسری جنگ عظیم میں ایسے ہتھیار ہوئے جنگی آسان میں بخت چنگھاڑ ہوگی۔ رات میں ایک ایٹمی یالیز رہتھیا راستعال کیا جائے گا۔ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے انھوں نے رات میں سورج دیکھ لیا ہو۔ اس ہتھیارے بہت بڑی روشنی نکلے گی۔ (رباعی 64 سینجری 1)

# 5:14عالمی دہشت گردی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا خاتمہ

ہتھیاروں کو ظاہر کرنے کی وجہ ہے مختلف مما لک کے درمیان سفارتی تعلقات میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔اتوام متحدہ کوختم کردیا جائے گا کیونکہ وہ مما لک جوہتھیا ربنا کینگے وہ اپنی ٹیکنالو جی دوسروں کو بتانے کے لئے تیاز ہیں ہو تگے اور عالمی دہشت گر دی پھیلا کینگے۔

### 5:15ريديائي لهرول كوزر يعاموات (ربائ 2 سيخرى 2)

ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک نیا ہتھیار بنایا جائے گا۔ پچھ خاص فریکوئنسی پر ریڈیائی لہروں کوچھوڑنے سے دماغ میں تکلیف ہوگی، جو تکلیف کا باعث ہوگی اور دماغ کومکمل نا کارہ کرنے کاسب بھی بنسکتی ہے۔

### 5:16 انسانی نسل مین شخقیق ورتر قی (ربائ 72سیخری10)

تیسری جنگ عظیم میں بہت ہی خطرناک چیزوں پر تحقیق کی جائے گی جسکے ذریعے انسانی نسل کو تبدیل کیا جاسکے گا۔ یہ تحقیق عشروں سے جاری ہوگی۔ سائنسدان اس تحقیق میں مصروف ہونگے کہ کس طرح پچھلے زمانے کے انسانوں کی جنگجوانہ صلاحیت کو دوبارہ حاصل کیا جائے ، جنگے دماغ چالاکی سے کام کریں، اور جو فوج میں سپاہیوں کے طور پر کام آسکیں۔ حکومتیں انکو جنگوں میں

203

استعمال کرینگی اورسائنسدان عام انسان اوران انسانوں کی صلاحیتوں کا تقابل کرینگے۔

بیسارا کام تیسری جنگ عظیم میں ہوگا۔اور روس چین ،امریکہ اور دوسرے ممالک میں عاجی بیسارا کام تیسری جنگ عظیم میں ہوگا۔اور روس چینی ہوگی۔ان ممالک کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ اس تحقیق کا خرچ برداشت کرسکیں۔ایک دہشت کا بادشاہ (King of Terror )اس سارے معاملے کے پیچھے ہوگا۔اسکے پاس بے انتہا طاقت اور خفیہ توت ہوگی اور بہت سارے ممالک کی حکمتِ عملیاں اسکے تکم سے بنتی ہوتگی۔

نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیبت ناک موت (ربای 81 سیخری 1)

مشکل کے زمانے میں سائنسدانوں کا ایک گروہ خصوصی طاقت والے ہتھیار بنائے گا۔ اپنی گوششینی کے باعث وہ عالمی جنگوں سے لاعلم ہو نگے۔'' بازی کے بلٹنے کے بعد''وہ ہارنے والوں کے ساتھ ہو نگے اور جیتنے والی تو م کوائلی اصلیت معلوم ہوجائے گی۔ انکی نقد براس بات پر ہوگی کہ انہوں نے استحقیق میں کتنا حصہ لیا ہے۔اور چند کوعبر تناک موت دیجائے گی۔

خصوصی طور پر تین سائنسدان جنگے ناموں کے مخفف ( T h )، ( T h ) اور ( L )
ہو نگے ، ڈرامائی موت کا شکار ہو نگے ۔ انٹی ہلاکت کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ تینوں سائنسدان انسانی نسل
کی تحقیق میں مرکزی حیثیت کے حامل ہو نگے ۔ اس تحقیق میں بہت سے سائنسدان شامل ہو نگے
لیکن نولوگ اسکے مرکزی ذمہ دار ہو نگے ۔ یہ تحقیق 0s میں شروع ہوئی ہوگی اور مشکل وقتوں میں
مکمل ہوگی ۔

ھە 6 تىرى يىنگ عظیم

# 6:16 خوفنا ك جنگيس ، ہتھيار ، بربادي ، موت

مغربی ممالک میں بیداری ، دنیا کے محور کی تبدیلی ، اور سیاروں کے ملنے کیوجہ سے جنگ روکی جاسکتی تھی ۔ کیونکہ کسی بھی تہذیب میں اگر قدرتی آفات ہوجا نمیں تو جنگ کی فتح کے اثر کو کم کردیتی ہیں اور قدرتی آفات کی وجہ سے جنگ رک جاتی ہے۔ (ربا ٹی 40 سینچری 2)

تيسرى جنك عظيم

مشکل کے زمانے میں بوی زمینی ، بحری اور فضائی جنگیں ہونگی ۔ خفیہ ہتھیار جب سامنے

آئیں گے تو دنیا میں تہلکہ مجاد ینگے اور دنیا کوخوف میں مبتلاء کر دینگے۔

(ربائ 17 سنچر ک8)

د جال روائق ہتھیاراستعال کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیمی ہتھیاراستعال کرنے ہے نہیں پچکچائے گا۔جس سے بھوک،آگ اورآ فات پھیلیں گی۔ میتمام مادے انتہائی زہر میلے ہو گئے اور اموات کا سب بنیں گے۔

(ربائ 18 مرى 2 )

جب وجال مغربی مما لک پر قبضہ کررہا ہوگا تو ایٹمی ہتھیارالیں تباہی پھیلا کیں گے جیسے بجل گرنے سے ہوتی ہے۔اوراسکے ذریعے زہر ملے اجزاء کی بارش ہوگی۔ایسے ہتھیار جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں ایسی تباہی پھیلا ئیں گے جو پہلے بھی نہیں ہوئی ہوگی۔زمین لاشوں سے بھری ہوگی۔اوروہ دردے روئے گی۔

د جال اتنا طاقتور، دہشت ناک اور خطرناک ہوگا کہ سربراہ مملکت خوف ز دہ ہوجا کیں گے اورا سکے خلاف کچھ نہ کرسکیں گے۔ پوری کی پوری تہذیبیں صفحہ ہستی ہے مٹ جا کیں گی۔ (رباعی 19سینجری3)

جب بھی د جال کسی ملک پر قبضہ کرنے والا ہوگا تو وہاں بے شار ہلا کتوں کا باعث ہوگا تا کہ بغیر کسی مزاحمت کے وہ قبضہ کرسکے۔اس تباہی کے سامنے بچیلی تمام تباہیاں بچوں کا کھیل کگیس گی۔جس طرح ہٹلرنے خون کی ندیاں بہادیں وہ ( د جال ) خون اور دو دھ کی ندیاں بہا دیگا۔

6:2 مشرقی وسطنی میں ایٹمی خطرہ (ربای 60 سپڑی 2)

مشرتی وسطی میں ایک بڑا ٹیمی خطرہ انجرے گا۔حملہ کرنے والا پہلے حملہ نہ کرنے کا وعدہ توڑتے ہوئے حملہ کریگاس علاقے میں موجود دوسری طاقتوں کے بحری جہازوں کوبھی اس حملہ نے نقصان ہوگا۔

ریڈیائی ذروں سے انسانوں، جانوروں اور موہم پر جو اثر ہوگا اس سے دریا کاپانی سرخ ہوجائیگا۔ آتش فشاں پھٹنے سے بھی میراثر ہوگا۔ اسکی وجہ سے جسم پانی پرتیرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان دھاکوں اور زمینی تبدیلیوں کی وجہ سے دریا اپناراستہ تبدیل کردینگے۔ جسکے نتیج میں سرحدیں تبدیل ہوجائیں گی۔ اس وقت امریکہ میں ڈیموکریک صدر ہوگاوہ اس تنازے میں اپنی معیشت

كوفروغ دينے كے لئے شامل ہوگا۔

#### 6:3 بحرِ متوسط (Mediterranean Sea) کی مہم اور جبل الطارق کی جنگ ...... (ربا ئی 10 سیخری3)

بحرِ متوسط کی مہم اور جبل الطارق کی جنگ کے دوران د جال مونا کو (Monaco) پر قبضہ کر لیگا۔اوراس جگہ کواٹلی اور جنو بی یورپ پر چڑ ھائی کے لئے استعال کریگا،شنم ادہ ریمٹر کا جانشین جو کہ اسکا بیٹا ہوگا ،مخالفت کی وجہ سے قید کر لیا جائے گا۔

### 6:5 نيويارك اورلندن مين جراثيمي جنگ اور حمله

(ربائ6 مخرى2)

نیویارک اوراندن پر جرافیمی ہتھیاروں کے ذریعے تملہ کیا جائے گا جو کہ انتہائی مہلک ہوگا۔ یہ تملہ جرافیموں یا بیاری پھیلانے والے اجزاء سے کیا جائےگا۔ نیویارک اوراندن میں یہ جرافیم پھیلا دے جائیں گے۔ان جرافیموں کی حالت اور اجزاء مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں شہروں پر مختلف طور پر اثر انداز ہونے ۔ایبا گے گا کہ یہ دو مختلف بیاریاں پھیلی ہیں حالا تکہ بیا ایک ہی تعظیم کی طرف سے پھینکے جائیں گے۔اس قبر کی وجہ سے ان شہروں کی بنیادیں بل جائینگی۔جو لوگ ان شہروں کی بنیادیں بل جائینگی۔جو لوگ ان شہروں کے مضافات میں آباد ہونے وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ان جگہوں پر کھانا اور دوسری اشیاء نہ بہنچا کیں گے۔شہر کے باس فاقہ کشی کی وجہ سے موت کا شکار ہوجا کیں گے۔

لوگ شہر کی دکانوں پر تملہ کر کے انگولوٹ لینگے۔اور سپاہی انگو ماریں گے۔حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ بچی ہوئی غذا کوچیج طور پرتقسیم کرے مگرلوگ جلد بازی کرینگے اور خدا سے مدد کی درخواست کرینگے۔

(ربائی 76 سیخری 1)

6;6 دجال كايورب يرقبضه

مسیح دجال نے اپنے آپ سے دنیا پر حکومت کرنے کا وعدہ بچھلے جنم میں کیا تھا اور وقت کے پہنے نے اس زندگی میں اسکواس بات کی اجازت دی ہے۔اسکی شیطانی طاقت کو نیکی ہی سے روکا جاسکتا ہے۔وہ اپنی طاقت اور سفر نچلے درجے سے شروع کریگا۔اور ترقی کرتا کرتا او پر کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریگا۔ مسیح الدجال اپنی طافت کو غلط استعال کرنے کے باوجود دنیا کابادشاہ بن جائےگا۔اسکی طافت اور حیثیت اسکے نام کے مطلب سے ظاہر ہوگی۔اس کا نام بہت سے لوگوں کو لگے گا جو کہ یرانے وقتوں کی یاد ہوگا۔

مسے الد جال ہٹلر سے زیادہ برا ہوگا۔وہ مشرقی وسطی میں قیام کریگا۔وہ اپنی زندگی کے بہت نازک موڑ پر ہے۔اس وقت وہاں پر بہت ظلم۔سیاسی عدم استحکام اور کر پشن ہے۔ یہ ماحول اس پر اثر انداز ہور ہاہے اور اسکوا پتی منزل یاد آ رہی ہے۔ (رباعی 75 سینچری2)

تیسری عالمی جنگ کے دوران بحری تجارت اور عام تجارت بری طرح متاثر ہوگی۔اگر چہ

یکھ ممالک کے پاس گندم وغیرہ کافی مقدار میں ہوگی لیکن میں مبتلی اتنی ہوگی کہ کوئی خرید نہیں پائے
گا۔جن ممالک میں قبط ہوگا وہاں لوگ زندہ رہنے کے لئے انسانوں کا گوشت کھا مجنگے۔ دوسرے
ممالک کے پاس گندم بڑی مقدار میں پڑی خراب ہورہی ہوگی لیکن وہ اسکون نہیں پائیں گے۔
کیونکہ جنگ کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ بیسجنے میں خطرات کے باعث کرائے بہت زیادہ
ہونگے۔

(ربائی 77 سینچری8)

وہ اپنی مہم میں کامیاب ہوگا۔لیکن صرف عام ہتھیاروں سے۔جبکہ نیوکلیئر طافت بعد کے لئے بچا کرر کھے گا۔زندہ لوگ مردوں کو دفتا بھی نہیں پائیں گے اور وہ انسانی ڈھانچے اور موت دیکھنے کے عادی ہوجا کیں گے۔اوران سے ندگھبرا کیں گے۔

ندہی قذافی اور نہ ہی آیت اللہ خمینی دجال ہیں۔لیکن وہ خطے کے عدم استحکام کا باعث بنیں گے۔جواسکی طافت بڑھانے کا باعث ہونگے۔دجال مصر میں تعلیم حاصل کر یگا۔ کیونکہ وہاں اس وقت استحکام ہوگا۔ نیز بیدحصہ افریقہ اورمشر تی وسطی کے بچے ہیں ہے۔

اس وفت کے سیاس حالات د جال کے آنے کی راہ ہموار کرینگے۔ بہت سے ملکوں کا سیاس اور ثقافتی نظام تباہ و ہر باد ہو جائے گا۔ مذہبی انتہا پہندوں (نہ کہ صوفی ) کے پاس طاقت ہوگی اور وہ اپنے غیرانسانی کاموں میں اپنے آ پکوخت بجانب سمجھیں گے۔ مذہبی جوش د جال کوا جازت دیگا کہ وہ طاقت حاصل کرے۔اسکو ماننے والے اسکو مذہبی رہنما مانیں گے۔

(ربائ 71 سيخرى 10)

اس کے اس زبردست پروپیگنڈے کے باوجود کد دجال نے دنیا کوایک عظیم جگہ بنادیا ہے اسکی

مکاری بھی ظاہر ہوجائے گی۔اورتصور کا دوسرارخ واضح ہوجائے گا۔وہ اپنے ماننے والوں کے خیالات کے مطابق چل ند سکے گا۔ (ربائل 50 سینجری 1)

۔ وجال بحر روم ، بحر احمراور بحرہ عرب میں طاقت کا مظاہر ہ کرتا نظر آئے گاوہ بہت زیادہ عالمی طاقت ماصل کر لے گا۔ جمعرات کا دن اسکے لئے اہم ہوگا۔ اور وہ اسکواپئی عبادت کے لئے مخصوص کر دیگا۔ وہ ہرا یک کے لئے خطرہ ہوگاخصوصی طور پر مشرق کے لئے ۔ کیونکہ وہ چین ، روس اور پورے ایشیا کو قبضے میں رکھے گا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے قبضے میں رکھے گا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے قبضے میں رکھے گا۔ دنیا کی تاریخ میں کہلی مرتبہ اپنے قبضے میں رکھے گا۔

وجال کے پیدا کردہ سیاسی اور ثقافتی حالات شال میں زیادہ محسوں کئے جا کیں گے۔وہاں کے ترتی یافتہ اور شنڈے موسم کی وجہ۔اسکے وقت میں معاشرے تباہ و برباد ہوجا کیں گے۔جھوٹے کذاب بہت کثرت سے نمودار ہو نگے۔جو کہ آسانی ندا ہب اور حق راستے کا دعویٰ کرینگے۔ (ریا می 92 سینچری 1)

کچھ و سے لئے و جال کے زیرِ اثر علاقے میں لڑائی رک جائیگی ۔لیکن کچھ و سے بعد لوگ اپنی آزادی کو یاد کرتے ہوئے بغاوت پر آمادہ ہوجا کیں گے۔ بہت زیادہ تبابی و بربادی ہوگی۔اورلوگ اپنے مقصد کے لئے جانیں دیدینگے۔وی کی پیشنگو ئیاں درست ثابت ہوگی۔ جیسے خون کی ندیاں گھوڑوں کی ہاگوں تک وہ زمانہ انتہائی دہشت ناک اور بخت ہوگا۔ خون کی ندیاں گھوڑوں کی ہاگوں تک وہ زمانہ انتہائی دہشت ناک اور بخت ہوگا۔ (رماعی 80 سینچری 1)

د جال جمعرات کے دن کواپنے خاص دن کے طور پر ایگا۔ اسکے اسلیے سے بہت زیادہ کشت وخون ہوگا جیسے ایک دہشت ناک درندے میں سے عفریت کا پیدا ہونا۔

طافتور کیمیائی عمل سے بڑے پیانے پر تبدیلیاں واقع ہوگی فضاء میں ،درختوں میں، جانوروں میں، بودوں میں اورز مین کے اندر بھی۔زمانہ 7 اورزمانہ 1 میں بہت زیادہ تکلیف اور ماہوی کاراج ہوگا۔

# دجال کے سیاسی اور مذہبی نظریات

(ربائ 75 سنجرى 10)

دجال اپنظریات مارس (Marx) اوراینگلز (Eagels) کے طرز پرتر تیب دیگا۔ جو
کہ آبادی کے کنٹرول پر یقین رکھتے ہیں۔ روس اور چین اپنے ماضی کی بناء پر اسکے ہدف
ہونگے۔ دجال اپنے نظریات پہلے ایشیاءاور پھرد نیا پر قبضہ کرنے کے لئے استعمال کریگا۔ وواپئے
نظریات کو مختلف سیاسی اداروں کے ذریعے ترویج دیگا۔
دجال عیسائیت کو تباہ کرنے کے ارادے سے عیسائیت کو سیخ کردیگا۔ وہ اسلام کی بیئت کو بھی
بد لنے کی کوشش کریگا۔ وہ اپنے نظریے کو مذہب کے متبادل کے طور پر پیش کریگا۔

(ريائ 19 كرى 3)

د جال ہظری زندگی کوسا منے رکھتے ہوئے اپنے طور طریقے واضح کریگا۔اور اسکی غلطیوں
سے سبق کیے فض کی کوشش کریگا۔ایسی کتابیں اور مواد اسکی دسترس بیس ہوگا جو کہ عام عوام کی دسترس
سے باہر ہوگا۔اسکے لئے ممکن ہوگا کہ وہ ہٹلر کے بارے بیس خفیہ نازی دستاویزات حاصل کرے
اور اسکوغور سے پڑھے۔اپ آغاز سے ہی د جال ختم ہونے کے لئے آئیگا۔ کیونکہ وہ اس روحانی
طاقت کے خلاف کام کریگا جو اس کا نئات کا روح روال ہے۔ایسے لوگ جو اس راستے کو متحبٰ
کرتے ہیں انکے لئے ہے کہ بیصرف اس بات کا سوال ہے کہ وہ گرنے سے پہلے کتنا عرصہ لیگا اور
اسکی وجہ سے اسکے اردگر د کے لوگوں پر کتنا اثر پڑیگا۔ بہت سے دوسر سے آمروں کی طرح اسکی
حکومت بھی متحکم نہ ہوگی۔اسکے اپنے ماتحت طاقت کے بھو کے ہو نگے۔ دنیا کا نظام بدل
جائیگا لیکن پڑ اعظموں کی شکل و یہ ہی ہوگی۔

### آگموس (OGMIOS)

آ گمیں دجال کی طاقت کیخلاف ایس طاقت ہوگی جوانسان کی روحانی طاقت ہے جہمٰ لے
گ۔اور دجال کی حکومت کو تم کرنے کا کام کر گئی۔اس طاقت کو بہت ہے ایسے ملکوں کی حمایت
حاصل ہوگی جو دجال کے خلاف برمر پیکار ہو تگئے۔وہ غالباً کسی ایسے ملک ہے جہمٰ لیگی جو دجال
کے زیرِ اگر ہوگا۔اور بیطاقت خفیہ تح کیوں کے ذریعے جہمٰ لےگی۔ آگمیوس ایسی تح کیوں ہے جہمٰ
لےگی اور دجال ہے یوریشیا میں (قسطنیہ کے قریب) مقابلہ کر گئی۔ بیہ مقابلہ تیسری جنگ عظیم
کے خاتمے سے پہلے ہوگا۔آگمیوس وسطی یورپ سے آئے گا اور روحانی طور پرتیار ہوکر آئے
گا۔کیونکہ اس کا مقابل منفی طاقتوں کا مضبوط گڑھ ہوگا۔

آ گمیوں عام لوگوں میں ہے ہوگا اور نچلے درجے ہے ترقی کرتا ہوا اوپر تک آئے گا۔ اسکے
پاس میکنیکل تعلیم ہوگی لیکن وہ اپنے تجربے کو زیادہ اہمیت دیگا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جہ کی ترجیحات
درست اور مسئلے کی تہدیک و کنینچنے کی صلاحیت ہوگا ۔ وہ ایسا شخص ہوگا جو عظیم عالی د ماغ شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا۔ آگمیو س اس بات کو پہچانے گا کہ وہ ایسانہیں کہ دنیا کو حقیقی اس کی طرف
لے جائے مگر ایسا ہے کہ '' دنیا کو تباہ کرنے والے'' کو تباہ کرنے میں مدود ریگا۔ اور ایسے شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا جود نیا کو حقیقی اس کی طرف لے جائے گا۔

(505 2400)

جوتنظیم آگمیوس چلائے گا وہ برے اور کھن حالات میں سے ہوتے ہوئے نکلے گی۔اور دجال کے نتم ہونے کے بعد مستقبل کی حکومت میں ستون کا کام دیگی۔آ گمیوس کے ساتھ'' سور ج کی عظمت'' (Glory of Sun) ایک آدمی ہوگا جو کہ او نیچے قد کا ہوگا۔وہ اچھا دوست اور خطرناک دشمن بنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔وہ مضبوط عادات و اطوار اور مضبوط کردار کا مالک ہوگا۔ یہ خوبیاں دجال کے خلاف لڑنے میں مدودینگی ۔اسکے اصول کسی سے متاثر ہوکر نہ بنائے گئے ہونے اور اسکا ادارہ اسکی ذات کے سائے تلے دجال کے خلاف بہترین مزاحمت کریگا۔لیکن وہ مخرور نہ ہوگا۔

آ گھیوس ان معنوں میں کمزور ہوگا کہ اسکے پاس افرادی قوت اور اسباب کم ہو گئے ۔ اسکی تحریک مشکل سے کام کر گئی۔

# تین پادر یوں کی وفات ......کیتھولک چرچ اور دجال

(ربائ86 گری 4)

موجودہ پوپ قبل کردیا جائےگا اورا گا بھی زیادہ عرصہ نہیں رہے گا۔ آخری پوپ د جال کے آلئہ کار کے طور پر کام کر یگا۔اس زمانے ہے ہی رومن چرچ د جال کا آلئہ کار بنا ہوا ہے۔ نا دانستہ طور پر اسکے کام کرر ہاہے۔اوروہ اس چیز ہے واقف نہیں۔ رہاعی 57 سینچری 2

آخری تین پوپ مختصر عرصے میں قتل کردئے جائیں گے۔آخری سے تیسرااپنے قاتل کی گولی کا نشانہ بنے گا۔آخری سے دوسرا دجال کی سازشوں کے ذریعے نگل لیا جائے گا۔آخری جو ہوگا وہ عجیب ہوگا اور چرج کوختم کرنے میں آخری حد تک چلا جائےگا۔ دجال اسکواستعال کرتارہے گا یہاں تک کے وہ دجال کے راستے میں آجائے گائی مقام پر وہ ختم کردیا جائےگا۔اور اسکا ختم مونا کیتھولک چرج کا خاتمہ ہوگا۔

موجوده پوپ کافتل (ربای 46 سیخری 8)

جس زمانے میں دجال اپن طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کریگا موجودہ پوپ قبل کردیا جائے گا۔ جب وہ ویٹ کن سے باہرا کی سفر پر جائیگا دوکارڈیٹیل جو کہ پوپ سے قریب ہوئے خطرے کو بھانیخ ہوئے اپنے آپکوویٹی کن میں بند کر لینگے موجودہ پوپ دنیا میں امن کا خواہشند ب اور پھے تفید طاقت اور دولت کو اپنے میں موجود ہیں )۔ایک مقام آ کے گا جہال وہ طاقتیں جو پوپ کی طاقت اور دولت کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں پوپ کو ایک غلامشورہ وینگی جس سے پوپ کو ایک خطرناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑیگا۔ پوپ کا قبل روم میں سیاس عدم استحکام کا بائٹ بے گا۔اگلا پوپ زیادہ عرصہ نہ چل سے گا۔موجودہ پوپ کے بعد صرف دو پوپ ہو تگے۔

(رباعی 97 سینچری 2)

(ربائی15 سیخری 2)

موجود ه پوپ قتل ہوگا۔ایک دُم دارستاره (Comet) شای کره (Hemisphere) پر

ظاہر ہوگا۔ پوپ کی فکر ، انسانوں کے لئے ایک مکاری ہے ترتیب دئے گئے سفر کی طرف کے جا کیں گے۔ جہاں پراسکا خاتمہ ہوگا۔اگا پوپ دجال کے ہاتھوں قبل ہوگا۔ کیونکہ وہ استکے مطالب نہ مانے گا۔ یقبل دجال کومہلت دیگا کہ وہ اپنا آلۂ کارکو پوپ کے دفتر میں بٹھا دے۔آخری سے دوسراپوپ دجال کی سازشوں میں نگل لیاجائےگا۔ (رباعی 4 سینچری 1)

آخری ہے دوسرابوپ جو کہ موجودہ کے قبل کے بعد پوپ ہے گا، زمانہ کافی مختصر ہوگا۔ سیاس غلطیوں کی بدولت وہ آخری پوپ کے لئے دجال کا آلہ کار بننے کی راہ ہموار کریگا۔اسکا دور چرچ کے خاتمے کی نشانی ہوگا۔

(رباعی 36 سینچری 2)

د جال کے کمل طاقت میں آنے سے پہلے ایسا گھے گا جیسے پچھاور حکمران دنیا کو قبضے میں کئے ہوئے ہیں۔ گرحقیقت میں د جال انکو کھے پتلیوں کی طرح استعال کر رہا ہوگا۔ اس زمانے میں وہ ایک جاسوس کارڈیٹیل کوآخری نے پہلے والے پوپ کی جاسوس کے لئے لگادے گا اوروہ کارڈیٹیل پوپ کے پیغامات کو چور ک کرکے ان میں ایسی تبدیلی لائے گا کہ انکا مطلب ہی بدل جائے گا۔ یہ پیغام صورت حال کوحقیقت سے زیادہ خراب دکھائے گا یہاں تک کہ پوپ غلط قدم اٹھا لے گاس طرح پوپ کی مقبولیت میں کی واقع جوجائیگی۔ کارڈیٹیل کواپنی سازشوں اور چرج کو نقصان پہنچانے کا افسوس ہوگا ،گرد جال کا ساتھ اسکا بیافسوس فتم کردیگا۔

آخرى پوپ (ربائ 65 سخرى 3)

آخری پوپ کواس وقت نامزد کیا جائے گا جب ایک قدیم رومی کامقبرہ دریافت ہوگا۔ جسکے فلفے مے مغربی دنیاشد بدمتاثر ہوگی۔

بدوہ زہر یلا پوپ ہوگا جوسرف د جال کا ایک مبرہ ہوگا۔اور جو کیتھولک چرچ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔آخری پوپ غالبًا فرانسیں ہوگا۔اسکی رنگت گہری اور آتکھیں نیلی ہوگی۔وہ ظاہری طور پرمشکوک نظر آئے گا۔ اسکے اندر کوئی جسمانی کمزوری ہوگی۔ جیسے جھکا ہوا کندھایا کوئی اور نقص (وہ کسی چوٹ کا اثر نہ ہوگا بلکہ پیدائش ہوگا)۔اسکا ذہن اس نقص کی وجہ سے تشدد پبندذ ہن بن جا پیگا۔لوگوں کا طنز آمیز رویہ بھی اسکے ذہن کو متاثر کریگا۔وہ کم عمری میں چرچ میں داخل ہوگا کیونکہ وہ جا نتا ہوگا کہ وہ کسی لاکی کو محبت یا شادی کے لئے تیار نہیں کرسکے گا۔اسکے والدین نازی تجرکہ میں شامل تھے اور اسکول کے لاکے اسکونازی پبند کہدکر چھیڑتے تھے۔ یہ پوپ ایک

عام انسان ہوسکتا تھا اگر اسکا بچین اتنا بھیا تک نہ ہوتا۔اوروہ دنیا سے بدلہ لینے کا خیال دل میں نہ لاتا۔ بیالی کمی ہے جسے د جال استعمال کر یگا۔

یہ پوپ دشمنوں کو بنائے گا کہ'' مجھے دیکھو، میں طاقتور ہوں، میں تم ہے بہتر ہوں''۔ طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ نادانستہ طور پر مظلوم لوگوں کے قبل اور ہلاکتوں میں شامل ہوگا۔ کیونکہ وہ د جال کا ساتھی ہوگا۔ وہ کسی کوخود نہیں ماریگا بلکہ د جال کے ایسا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ خاص طور پر ان لوگوں کے جنھوں نے اس کو اس وقت تکلیفیں دی تھیں جب وہ چھوٹا تھا۔ یہ پوپ بظاہر کا فی شریف نظر آئے گا کیونکہ میدا سکے لئے فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح دھو کہ دینا اور اپنی شخصیت کے دوسرے خطرناک رخ کو چھپانا آسان ہوگا۔

دوسرے خطرناک رخ کو چھپانا آسان ہوگا۔

(ربائل 76 سینچری 2)

آخری پوپ چرچ نے بغاوت کریگاوہ اس طرح کے وہ انتہائی خفیہ اور اہم معلومات و جال کو دیگا۔الیی معلومات جو د جال کسی بھی طرح حاصل نہیں کرسکتا تھا۔اگر اسکے اپنے جاسوس چرچ میں ہوتے تب بھی نہیں۔

كيتھولك چرچ كاخاتمہ (ربا گ 70 سپخرى 10)

کیتھولک چرچ پراسکے حکر انوں کی بے جاخواہشات کی وجہ سے تبائی چھاجائے گی۔اسکے حکر ان مغرور بن جائیں گے اور وہ بیسوچیں گے کہوہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ایخے خواب اس وقت ٹوٹیس گے جب وہ ناکام ہوں گے اور چرچ کوکائی فقصان پنچے گا یہاں تک کہ پوپ کومعز ول کردیا جائے گا۔ کیتھولک وہاں کی طوائف الملوکی سے مایوس ہوجا نمیں گے۔اور چرچ کے زیرِ اثر لوگ کانی کم ہوجا نمیں گے۔

(ربائی 25 سینچری 5)

کیتھولک چرچ کی بنیاد روم میں برباد ہوجائے گی۔ جیسے وہ سمندر میں ڈوب گئی ہویہ واقعات مشرتی وسطی میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ہوئے اور لوگ انکو ملائیں گے لیکن حقیقت میں یہ محض اتفاق ہوگا۔ لیکن عرب اس صورت حال سے فائدہ اٹھا ئیں گے۔ حالانکہ عرب اسکے ذمہ دار نہ تھے۔ ویل کن کی پابند یوں کے سبب چرچ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ وہ جمع ہونے کی کوشش کریں گے لیکن میدایا نقصان ہوگا کہ وہ دوبارہ سرنہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تباہی بتائے گی کہ چرچ بالآخر اسے عرصے کے بعد کیوں ختم ہوگیا۔ یہ حادث انسانی اور قدرتی حادثات کا مجموعہ ہوگیا۔ یہ طافت سمندر اور آسان سے اتر نے والی بے انتہا قوت پر مشتمل ہوگی۔ جس سے جغرافیہ ہوگا۔ یہ طافت سمندر اور آسان سے اتر نے والی بے انتہا قوت پر مشتمل ہوگی۔ جس سے جغرافیہ

تبدیل ہوجائے گا۔ بیقدرتی آفات کہلائیں گی کیونکہ بید نیابیں رہنے والی سی طاقت کے لئے ممکن نہیں کوئی بھی اسکی وجوہات کو جان نہیں پائے گا۔اور آخر کار'' قدرت کاعمل'' کہلائے گا۔اسکے باوجوداس وقت کا سب سے بڑا واقعہ جس سے لوگوں کی توجہ بٹی رہے گی وہ د جال کا ترک میں واضلہ ہوگا۔

# عالمی طاقت کے توازن میں کبال (Cabal) کے پنج

وجال کے دور میں ایک خفید سازش کبال پردے کے بیچھے سے دھا گول کے سرے ہلارہی ہے۔(غالبًااس سے مراد يبودى خفية تحريك فرى ميسن ہے۔) انكى منزل ذاتى فاكدول كے لئے دنیا کی معاشیات اور سیاسیات کو قبضے میں کرنا ہے۔ سید ماہر رہنما بہت سارے ملکوں ،حکومتوں اور بڑے دارالخلافوں میں موجود ہیں۔وہ آپس میں میں ملے ہوئے ہیں لیکن عمدہ طریقے ہے اپنے آ پکوچھیایا ہوا ہے۔ وہ نسبتاً کم حیثیت والی جگہوں ، جیسے مثیر ، سکریٹری اور ای کی طرح کی جگہوں پر میں لیکن یمی جگہمیں حقیقت میں بہت اہم میں۔ون کی روشی میں وہ ا<u>چھے ہ</u>ریف اور قابل تقلید شہر یوں کی طرح نظر آئمینگے اورای مقصد کے لئے کام کرینگے جس کے لئے انکی حکومتیں کررہی ہیں تگر پروے کے چیچے وہ ایک ہیں۔اورآ پس کے تعلقات اورمعلومات کے ذریعے اپنے کام کوانجام دیتے ہیں۔ بظاہرا کے پاس کوئی ساتی طاقت نہیں، کیکن در حقیقت و نیا کے حالات پر ائکے پنج مضبوط ہیں۔جیسے تیز دانت ہر چیز میں گھسے ہول۔بید خفیہ تنظیم صدیول سے موجود ہے۔انکی موجودگی دنیا کے بینکاری کے خاندانی نظام میں ملتی ہے۔صرف جو خاندان اس میں مصروف ہیں انہی کواسکانکم ہے۔ کبال کے حکمران بہت خاموثی اور آ ہتھی کے ساتھ طاقت کا ایک عالمكيرى فظام بنارم ميں \_ كيونكدوه ويجھي رج بوئ قبضه كرنا جا ج بيں مشروع ميں جب وجال آئے گاتو کہال کے لیڈرای کوالک نیا بنو جوان اور اچھوتا لیڈر مانیں گے،جسکو استعال کرتے ہوئے وہ طافت حاصل کر سکتے ہوں الیکن د جال انکے اس منصوبے کوانہی پرالعد یگا۔

# معاشی اورعسکری کا روائیوں میں کبال کی شرکت

(ربائ 88 مَثِرَى 2)

وجال كاميابي سے پورے يورپ پر قبضه كر لے گاعالمي بينكر اور معاشى ماہرين وجال سے

جنگ میں حصنہیں لینگے۔اور اسکی توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔فرانس میں زیر زمین تو تیں پھلے پھولیں گی۔ کہال خاندانوں نے اپنا اثر اور سرمایہ بدیکاری اور صنعتیں، جیے سونے اور ہیرے کی کانیں، چمڑہ سیسہ وغیرہ، جیسا کہ یور پی بادشاہوں نے اپنا ساراز ورتیسری دنیا کا استحصال کرنے میں استعال کیا۔" ساتویں''اور" پانچویں' کے نام ایک جیے ہو نگے اور" ساتویں''کو" پانچویں' کا حصہ سمجھا جائے گا۔ کہال عالمی اقتصادیات کو اپنے قبضے میں رکیس کے اور بے روزگاری اور مبدگائی کو بڑھا کہ کے۔انہوں نے ہرانسان کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔

وجال کا کبال کوختم کرنا (ربای 18 سیخری 2 )

کسی طرح دجال اپنی خفید اور سازشی طاقتوں کا استعال کرتے ہوئے کہال کے ساتوں لیڈروں کو تلاش کر کے انکوختم کردے گا۔ بیدو ہی طریقہ ہے کہاہے دشمنوں کو پریشان اور ہراساں کرکے کمزور ریاستوں میں ایکے اٹا توں پر قبضہ کرنا۔اس وقت اسکو صرف بید معلوم ہوگا کہ بیاوگ اسکے یور پی دشمنوں کو سرما بیفراہم کر رہے تھے۔لیکن بیاسکی کم نظری ہوگی۔ کیونکہ بی کبال ہی ہے جو عشروں اور صدیوں سے چلنے والی جنگوں کو ہوا دے رہے ہیں۔اورانکوختم کرنا در حقیقت دجال کے خاتے کی شروعات ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اسکے خفید منصوبوں کو پروان چڑ ھا رہے تھے۔ جب وہ ختم ہوجا کیلگے تو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوا دے رہے تھے وہ خود بخو دختم ہوجا کیں گی اور دنیا میں قدرتی اس نافذ ہوجا کیگا۔

# اميرامريكى سرماييدار،ايك نازى اورترقى يبند

ایک بہت زیادہ امیر اور مشہور امریکی سرمایہ دار خفیہ طور پرامریکی نازی پارٹی اور Ku اللہ Ku کے ساتھ تسلقات رکھتا ہوگا۔ اس آ دمی کا داحد مقصد موجودہ امریکی حکومت اور Klux Klan کے ساتھ تسلقات رکھتا ہوگا۔ اس آ دمی کا داحد مقصد موجودہ امریکی حکومت اور آ کین کوختم کرنا ہوگا۔ وہ شخص سیاسی طور پر مشکلم لیکن پردے کے چھپے رہنے والا ہوگا۔ جو خاموثی سے طاقت کے جال ہے گا۔ یہ جال بعد میں دجال کے کام آ ٹیگا۔ اس شخص کی ایک کھ تبلی ہوگ جو کدا سکے بجائے سامنے آئیگی ۔ اور یہ تعلق دجال کے ذیانے میں لوگوں کو معلوم ہوگا۔

بنیاد پرستوں کی نگرانی (ربای 85 سیجری 2)

مشکل کے زمانے میں دین میں تبدیلی ہے عوام پر اثر پڑیگا۔ مذہبی انتبا پینداور کثر ایسے

ہو نگے جوایک آ دمی موٹا ڈیڈ الیکراپنے ماننے والوں کے پیچھے لگار ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے ۔ یہ چیزیں حقوق ،عزت اور بہادری کے خلاف ہونگی۔ بنیاد پرست عیسائیوں اور مسلمان دونوں میں ہونگے۔

#### دہشت گردوں کے حملے

آخری پوپاس زمانے میں دجال کے اثر میں ہوگا۔ جب دنیا میں عدم استحکام ،جنگیں اور دوسر نے خطرناک واقعات ہو نگے تاریخ وحشت ناک واقعات کی کڑی نظر آئے گی۔ ہرواقعہ پہلے ہے خطرناک ہوگا۔

مایوی کے زمانے میں عالمی رہنماؤں کا قتل کثرت ہے ہوگا۔ یہاں تک کہ عوام اس بات کی فکر ہی نہیں کرینگے کہ موجودہ حکمران کون ہے۔وہ اس چیز کوفضول کہیں گے کیونکہ حکمران اتنی کثرت سے قتل اور تبدیل ہونگے۔اس جنگ وجدل کے درمیان دجال کے علاوہ ہرای فخفس کے لئے خطرہ ہوگا جو حکمرانی کا خواہ شمند ہوگا۔اور دجال ہی ان تمام ہلاکتوں کا ذمہ دار ہوگا۔

# مييح الدجال

د جال کامشر قی وسطی میں طاقت میں آنا (ربای 34 سیخری 3)

وجال کانی عرصے تک پردے کے پیچے رہتے ہوئے دنیا کی طاقت اور قوت کواپنے لئے جمع کرتار ہیگااور ای وقت منظر عام پر آئے گاجب اسکے کام کی بنیادیں اور عمارت بن گئی ہوگی۔وہ ائتہائی وصیان سے اپنا کام ترتیب دیگا اور وہ ممالک جنکے خلاف وہ کام کریگائے خبری میں اسکی چرب زبانی کے جام میں آ جائیں گے۔

(رباعی 77سپنچری7)

دجال پردے کے پیچےرہے ہوئے دنیا کے دھا گے ہلار ہا ہے۔اوراپے آپکواس نے ابھی فلا ہرنہیں کیا ہے۔وہ ایک انتظار کرتی ہوئی کڑی کی طرح ہے۔ دنیا کے حالات سے فائدہ اشحاتے ہوئے اپنی چال چلے گا۔ جب اسکا وقت آئے گا تو وہ ایک ملک کی سیاسی صورت حال کا فائدہ اشحاتے ہوئے طاقت میں آجائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی کی کہوہ اس ملک کا اشدہ نہیں ۔وہ وہاں کے قانون کے سقم ( کمزوری) کا فائدہ اٹھائے گا۔مثال کے طور پروہ کسی عسکری تنظیم میں اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کے بعد طاقت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔ عسکری تنظیم میں اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کے بعد طاقت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔

جس ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوگی وہاں کے باغیوں کو ہوا دےگا وہ وہاں کے مختلف سیائ گروہوں کو بیتا ٹر دےگا کہ وہ انکے مقصد کی حمایت کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ انکوا یک دوسرے کے خلاف کھڑا کرر ہا ہوگا وہ مما لک اندرونی طور پر مشکلات میں آ جا ئیں گے۔ بیرونی دفاع ہے کمزور ہوجا ئیں گے۔

(رباعی 23 سینچری 2)

د جال ایران میں ایک شخص کو چارے کے طور پر استعمال کر کے اور آیت اللہ کو بے وقو ف بنا

کرطافت میں آئے گا۔آیت اللہ کے قریبی لوگوں میں سے پچھے لوگ اس کام میں شامل ہو نگے۔ یہ کام خوشاند یول سے لیا جائے گا۔ د جال پہلے آیت اللہ کے خانہ جنگی مختوشاند یول سے لیا جائے گا۔ د جال پہلے آیت اللہ کے خانہ جنگی شروع کر کے بھاد ہے گا اس طرح د جال ایک شخص کوآ کے لائے گا جوآیت اللہ کا مخلص بوگا۔ لیکن ایرانی اس سے نفرت کریئے۔ جب وہ حکومت حاصل کر رہا ہوگا تو وہ قبل کر دیا جائے گا۔ اور اسکے مخالفین سمجھیں گے کہ وہ اس کوقل کر کے کا میاب ہوگئے۔ لیکن انکو بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ صرف انسانی چارہ تھا اور وہ لوگ ایسا کر کے د جال کے ہاتھوں میں تھیل رہے تھے۔

(ربائ 81 يَخْرَى 2)

شروع میں دجال اپنے ذاتی حلتے یعنی ایشیااور مشرقی وسطیٰ میں طاقت حاصل کر رگا۔ جیسے جیسے دجال ہاہر کے علاقے میں طاقت حاصل کر رگا۔ جیسے جیسے دجال ہاہر کے علاقے میں طاقت حاصل کرے گا یعنی یورپ میں تو پہلے بحر ہ روم میں جنوب کی طرف سے داخل ہوگا۔ جو کہ اسکی طاقت کا علاقہ ہے۔ چونکہ وہ مشرتی وسطی سے تعلق رکھتا ہے اسلئے وہ شالی افریقہ کے لوگوں کو پہلے ہی تالی بنا چکا ہوگا۔ جو ثقافتی طور پر اس سے قریب ہو نگے۔ ایشیا کی اور مشرقی وسطی کے لوگوں کی طرح۔

د جال مختلف جگہوں کے معاشی نظام کو ملاکر ایک نظام میں ڈھالے گا اس و نیا پر حکومت کرنے کی خواہش بڑھے گی اور وہ ایک کرنی پوری د نیا میں جاری کرائے گا اور دوسری کرنسیاں منسوخ ہوجائینگی مصرے ایک مقبول اور کرشاتی شخصیت کا حامل رہنما اس چیز کی مخالفت کریگا۔ کہ عرب ریاستیں اپنی کرنی کو چھوڑ کر د نیا کی ایک کرنی پر آ جا کمیں یوام الناس کی طرف سے بھی اسکی مخالفت کی جائے گی۔

د جال کا ایشیا پر قبضه کرنا (ربای 50 سپڑی 4)

د جال اپنے نائب کمانڈ رجیج کربر اعظم ایشیائے بڑے بڑے صوب پر قبضہ کرلےگا۔ د جال کا اپنے نائبین سے تعلق چھپا ہوا ہوگااور د نیا یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ نائبین صرف کئے پتلیاں ہیں۔ حقیقت تب کھلے گی جب انکو ہٹا کر دوسرول کو حکمران بنادیا جائے گا۔ شروع شروع میں امریکی حکومت مداخلت نہیں کر گی۔ کیونکہ وہ سمجھے گی کہ یہ حکمران با قاعدہ انتخابات جیت کرعوام کی طرف ہے آئے ہیں ایکن بعد میں معلوم ہوگا کہ بیتو د جال کے آکہ کاراورا سکے بندے ہیں۔ (رباعی 95 سیٹری 3)

روس د جال کا پہلا ایشیائی شکار ہوگا۔اور وہ یہ قبضہ طاقت سے نہیں بلکہ چالا کی اور اوگوں کو مجور کرنے کی صفات استعمال کرتے ہوئے کریگا۔وہ روسیوں کو بے وقوف بنا کرائکوا پئی طاقت کے اندر لے آئے گا اور وہ اوگ بچھ بھی نہیں کر پائینگے۔وہ یہ جھییں گے کہ وہ اپنی بہتری کا کام کر رہے ہیں روس میں آنے سے پہلے مشرقی وسطی کی اکثریت اسکے قبضے میں ہوگی۔اسکے بعدوہ چین اور باقی پڑ اعظم ایشیا کی طرف توجہ کریگا۔اور ایسی صورت حال پیدا کریگا کہ جس سے پوری د نیا پر قبضہ ہوجائے۔چین کے اوگوں کو وہ دو ضلے پن سے نہیں بلکہ اور طریقے سے زیر اثر کریگا۔

د جال کی ثقافتی یلغاراور پوریم مهم (ربای 15 سیخری 2)

د جال اپنی یور پی مہم کا آغاز اس وقت کر ریگا جب دوسرا پوپ قبل کردیا جائے گا۔ برطانیہ کا وزیرِ اعظم اورامر کی صدر ملا قات کر کے اس مسئلے پرغور کریئگے۔وہ سمندر پر ملا قات کریٹگے جس طرح چرچل اورروز ویلٹ نے اپنی ملا قات حفاظت اورخفیدر کھنے کے لئے گی۔

(ريا گ 81 مخرى 2)

اسلحہ استعمال کرنے اور جنگ کے دوران ایک انتہائی خطرناک اورمؤٹر حملہ د جال کا دشمن کے ثقافتی مرکز وں پرحملوں کی دھمکیاں ہوگا۔

عوام الناس کو جسم نی نقصان پہنچانے کے بجائے انکی ثقافت پر حملہ۔ کیونکہ عام طور پرلوگ
الی جگہوں کو اجمیت دیتے ہیں جنگی تاریخی اور ثقافتی اجمیت ہو۔ یہ دہشت ناک حملے بیشن کے لئے
بہت طاقتور ہوئے ۔ اور انکو تھننوں پر لے آئیں گے۔ یورپ کو ابتدائی جھٹکا دینے کے لئے وہ روم
کے شہر کو فضائی حملوں کے ذریعے خاک کردے گا۔ یہ شہر میباں تک تباہ ہوجائے گا کہ'' روم کی
سات پہاڑیاں'' زمین کے برابر ہوجا نمیں گی۔ روم مکمل تباہ ہوجائے گا۔ جیسے سمندر سے کسی چیز
نے آکر ہر چیزختم کردی ہو۔ وہ یونان کے ثقافتی مرکز وں کوختم کرنے کی بھی دھمکیاں دے گا۔ جس میں یونان کے اعلیٰ ثقافتی تعلیمی مراکز اور استصیز بھی شامل ہوگا۔ جزیرہ نما علاقے کے زیادہ تر
شافتی خزانے اور بڑے بڑے شہروں کو بھی تباہ کردے گا۔ و نیا کے رہنما کچھ عرصہ کے لئے بیظلم
د کی کر سکتے ہیں آجا نمینگے۔ و جال ایکے فیصلے نہ کرنے کی قوت اور ہمت د کی کے کرجلدی جلدی اور تیزی سے ہڑی ہڑی جگہوں اور حکومتوں کو قبضے میں کرلےگا۔ دجال ای طرح کی جیرت ناک اور بے نظیر چالیں چل کرآ گے بڑھتا جائےگا۔ اور پوری دنیا کو قبضے میں لے لےگا۔ ثقافتی خزانوں کوختم کرنے کی مہم اس طرح بھی اہم ہے کہ وہ ایسا کر کے قائم شدہ ثقافت کوختم کر کے اپنی ثقافت لے کرآئے گا۔ جیسا کہ The Moors (اپسین فتح کرنے والے مسلمان) نے کی تھی۔ وہ اپسین میں وافل ہوئے تھے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ رہے تملہ پورے پڑ اعظم پر ہوگا۔

(رباع 84 ميخرى 2)

مشکل کے زمانے میں موسمیاتی تبدیلیاں اور قحط ہوگا۔۔وجال اٹلی اور یونان پرحملہ کر کے وہاں کے ثقافتی مرکز ختم کریگا۔اوروہاں کے شہریوں کے حوصلے بیت کردیگا۔

وجال کا کیتھولک چرچ سے انتقام (ربائ 43 سپڑی 5)

یورپی اٹھافتی مرکز کوتباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دجال ویٹی کن لائبریری کوتباہ و ہرباد کرنے کے ارادے سے جملہ کریگا۔وہ بیٹملہ ویٹی کن کی بچی ہوئی حاکمیت کوختم کرنے کے لئے کریگائی کا ایک طریقہ بیہ ہوگا کہ وہ الی خفیہ اور متنازع معلومات کومنظر عام پر لے آئے گا۔وہ معلومات ایسی ہونگی جو کیتھولک چرچ نے اپ آ بچونقصان پہنچنے کے ڈرسے چھپائی ہونگی۔اس عمل سے چرچ کے پادری اور طالب علم مختلف گروہوں میں بٹ جا کینٹے اور ہرایک اپنی الگ سوچ اور نظریہ چیش کردی اس فراتفری اور فالم بھی اور نظریہ چیش کردگا۔اس افراتفری اور فالم بھی سے کیتھولک چرچ د جال کے راستے سے بٹ جائے گا۔

کریگا۔اس افراتفری اور فالم بھی سے کیتھولک چرچ د جال کے راستے سے بٹ جائے گا۔

(رباعی 62 سینچری 1)

ویٹی کن لائبریری دجال کے ہاتھوں گئے ہے ایس عالمی معلومات اور خفائق سامنے آ جا سمنگے جوصد یوں سے چھپائی جارہے تھے۔حالا تکدد جال تشدداستعال کرتا ہے کیکن حقیقت میں دجال کی شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہوگی۔اس معلومات کی اشاعت سے جو شبت اثر پڑیگا اس سے دجال کی شخصیت پر بھی شبت اثر پڑیگا۔

(رباعی 12 میری 2)

کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ ،خصوصی طور پر پادری پرانی روایات پر جے رمبینگے ۔ بیرروایات بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ختم ہو چکی ہو گی۔ د جال اور آخری پوپ نے چرچ میں''اندھی لوٹ مار''مچار کھی ہوگی۔ د جال ویٹ کن لائبر ریی پر چھا پی مار کروہاں کی بے حرمتی کر یگا۔اپٹی فوج کو مالی امداد دینے کے لئے وہاں کے خزانے لوٹ کرلے جائیگا۔ کیتھولک چرچ غیراہم بن جائے گا اورا بنی ہی موت کا سب بنے گا۔

وجال کی ترکی آمد (ربای 25 سیخری 5)

جب روم میں کیتھولک چرچ تباہ و برباد ہور ہا ہوگا اور خطرناک مگر پر اسرر''قدرت کے ہاتھ'' سے ختم ہور ہا ہوگا۔تو لوگوں کی توجہ اس زمانے کے انتہائی اہم واقعہ ہے ہٹی ہوئی ہوگی۔وہ ہوگاد جال کی ترکی آمد۔

(ربائی 39 سینچری 2)

جرمنی فرانس ،اسپین اوراٹلی کے جاسوس اورغدار خفیہ طور پر د جال کے بورپ پر حکومت کے لئے کام کرینگے۔ جنگ کے وقت تعلیمی سرگر میاں روک دیجا ئیں گی۔

وجال کے بارے میں عالمی روعمل (ربای 96 سیخری 2)

سفارتی غلطیاں مختلف مما لک میں وجال کی توت کو بڑھا کیں گی۔ شروع شروع میں جب وجال کے پاس اتنی طاقت نہ ہوگا تو مختلف مما لک کی حکومتیں (جہاں وجال نہ ہوگا) وجال کے خلاف اقدام سے تھجرا کیں گی۔ یہاں تک کہ بہت دیر ہوجا ٹیگی۔ حالانکہ لوگوں کو بیاحساس ہوگا کہ وجال اندھیری طرف (From Dark side) سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ لیکن لوگ د وجال کی شیطانی نفرت اور مقناطیسی طاقت کے ذریعے اسکی طرف تھنچتے چلے جا کیں گے۔ وہ اپنی مہم آگے بڑھا تا جائے گا اور پڑوی مما لگ کو وہاں کے سیاسی حالات اور عدم استحکام کی وجہ سے قبضہ میں کرتا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ پورے ہڑا عظم ایشیاء کواپئی حکومت میں لے آگے گا۔ جب ایک شہاب نا قب شائی کرہ پر نظر آگے گا' کے'' میں تو دجال اپنی طاقت بڑھا رہا ہوگا۔

(ربائ 37 تخرى 1)

اسکی طاقت ،اثر اور کام کرنے کی ہمت اس زمانے میں کم ہوجا کیں گی جَبعوام الناس جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مکالمے کرینگے۔دجال کی جنگی آبدوزوں (Submarines) کی وجہ سے جہاز رانی بہت مشکل ہوجا نیگی غیر مکی بندرگاہوں پردشن کے فوجیوں کی وجہ سے سمندری تجارت کوفقصان پہنچے گا۔ بہت می فیصلہ کن جنگوں میں بندرگا ہیں اہم کرداراداکر بنگی۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے دور جنگوں میں ہلاک ہوجا کینگے۔

#### (シグ 86ばり)

مدافعتی طاقت استعال کر کے د جال کی طرف ہے کی جانے والی تباہی و بربادی روکی جاسکتی ہے گئی لیکن مغربی مما لک کے درمیان سفارتی اختلاف کی وجہ ہے صورت حال کو معمول میں لانا مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورام کید کے پاس اتنی مقدار میں عسکری طاقت ہوگی کہ وہ د جال کوروک عمیں لائا لیکن آ پسمیں اتحاد و بگا گئت کی کی وجہ ہے کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ اس وقت میں دونوں مما لک کے درمیان عسکری معاہدہ اپنے ابتدائی دور میں ہوگا۔ اور دونوں طاقتوں نے فیصلے کرنے کی قوت حاصل نہ کی ہوگی۔ اسکے علاوہ مواصلات اور سفری سہولیات میں تعطل کی وجہ ہے ماہرین کی قوت حاصل نہ کی ہوگی۔ اسکے علاوہ مواصلات اور سفری سہولیات میں تعطل کی وجہ ہے ماہرین کے ضروری سیاسی تجزیے ہے حکم انوں اور رہنماؤں کو نہ بہچان سکیں گے۔ اس دوران د جال ہڑی تیزی ہے مما لک پر قبضہ کرتا جار ہا ہوگا۔

(ربائ 67 يخرى4)

ایک بہت روشن دُم دارستارہ (Comet ) ظاہر ہوگا۔اس سے پہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اسکی وجہ سے زمین میں جیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہونگی۔زلز لے،آتش فشاں اور موسمیاتی تبدیلیاں ہونگی۔نیز خشک سالی اور قبط ہوگا۔معاشرتی ہے چینی اور عدم استحکام دجال کوقوت میں آنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

5.2 موكى آلات (ربائى 22 سيخرى 1)

موسم کو کنٹرول کرنے والے آلات (جو سائنسدانوں نے بنائے ہونگے) میں خلل پیدا ہوجائے گا۔جسکی وجہ سے برف اور برفانی تو دوں کے ذریعے بڑی تباہی تھیلے گی۔

5.4 خلائي گاڑي كے حادثے كے سبب ماحول ميں

(ربائ 65 يخرى2)

طاعون کے جراثیموں کا پھیلٹا

نا اٹل حکر ان جنھوں نے اپنے خاندان کے نام پر اقتد ارحاصل کیا ہوگا خلائی گاڑی کے حادثے کا سبب بنیں گے۔ یہ خلائی مشن امریکہ اور فرانس کا مشتر کہ ہوگا۔ اس خلائی گاڑی میں سائنس دان بھی ہو نگے۔اس مشن کا مقصد خلاء میں جراثیمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنا ہوگا۔ حادثے کی وجہ سے جراثیم ماحول میں پھیل جا کیں گے اور طاعون کا سبب بنیں گے۔

5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شگاف سے زلزلوں کا پیدا ہونا

(ربائ 46 گخری 1)

سائنسدان زبین میں موجود مختلف توانائی کے میدانوں پر تحقیق کررہے ہوئے۔ انکا مقصد

ان کواپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ ثنالی سمندر میں ایک خفیہ تجربے کے دوران زمین میں شگاف پڑ جائے گا اور وہاں ہے تو انائی کی ایک تیز لہر نکل کر خلاء میں چلی جائے گی جس سے زمین میں نہ رکنے والے زلزے شروع ہوجا کیں گے۔ دنیا والے اسکوقد رتی زلزلہ ہی سمجھیں گے۔ کیونکہ بعد میں بھی ان حکومتوں کی جانب سے اسکو چھیا یا جائے گا۔

#### 5.9 زلز لے پیدا کرنے والے انتہائی خفیہ ہتھیار (ETW) (ربائ 83سپڑی 9)

زمین دوز خفیہ تجربہ گاہوں میں ایک بتھیار بنایا جائے گاجس کے ذریعے زمین کی فالٹ بیلٹ پرمصنوعی زلز لے لائے جاسیس گے۔اس بتھیارکواس علاقے کے اوپر ہوائی جہازے لیجایا جائے گا اور طاقت ورلہروں کواس علاقے کی فالٹ بیلٹ پر ڈالا جائے گا۔ جو ملک یہ بنائے گا وہ اسکے ذریعے دوسرے ممالک کو دھم کائے گا۔ کیونکہ زمین میں فالٹ بیلٹ اکثر ملکوں میں موجود ہے۔۔۔۔۔۔بعد میں اس مشین کو دجال اپنے قبضے میں لے لیگا۔ شروع شروع میں ماہرین ارضیات اس کوقد رتی زلز لے ہی سمجھیں گے۔لیکن بعد میں انہیں شک پڑجائے گا۔ اور جب زلز لے زیادہ شروع ہوجا کیں گے۔اور جب زلز اور جب زلز ایک میں گے۔

د جال کے لئے تمام دنیا کی تیاری کے باوجود جوایمان والے اس سے پہلے کے فتنوں سے نگا جا کمیں گے اور اہلِ حق کے ساتھ وڈٹے رہیں گے د جال انکوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

# د جال كوئي نقصان نهيس پهنجاسكتا

عن ابى قىلابة عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلمقال: ان من بعدكم أومن ورائكم الكذاب المضل وان رأسه من ورائمه حبكا حبكا وانه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست بربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا واليه انبنا ونعوذ بالله منك فلا سبيل له عليه. (مند امام احمد بن فنبل ٢٣٥٣٣)

قال المحقق شعيب الارنؤط: اسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. یہ ہے یہودیوں کا جھوٹا کا نا خدا ، جواللہ پر جمروسہ کرنے والوں کا پہھے نہیں بگاڑ سکے گا۔انسانیت کے جس ناسور کولانے کے لئے ابلیس ملعون نے ہزاروں سال تیاریاں کیں ....انسانیت کالہو بلا بلا کرجسکی پرورش کی....جس کو دنیا میں لانے کے لئے اللہ کی زمین کوفتنہ ونساد سے بحر ڈالا.....معصوم بچوں کے لئے جلے لاشے ماؤں نے اپنے ہاتھوں ہے دفتائے .... بہنیں بھائیوں کوروتی روتے ہوں دوتے ہی دنیا ہے ایکوں کوروتی روتے ہوں دوتے ہی دنیا سے رخصت ہوگئے ..... عراق کے وجلہ وفرات کا پانی روک کرانکوا ہو بکر ڈوعرش کے جانشینوں کے خون سے جاری کردیا ۔....اس کا نے دجال کا راستہ صاف کرنے کے لئے قوم افغان کی نسل کشی سے جاری کردیا ۔...اس کا نے دجال کا راستہ صاف کرنے کے لئے قوم افغان کی نسل کشی کی۔ابلیس کی بوجا کرنے والوں نے دجال کے لئے ایک عالمی حکومت قائم کی اور دجال مخالف کی۔ابلیس کی بوجا کرنے والوں نے دجال کے لئے ایک عالمی حکومت قائم کی اور دجال مخالف بھی تو توں پر دنیا کی زمین بھی تنگ کردی۔ بہاڑوں کی غاروں تک میں دجالی اتحادی فوجوں نے انکا بہاد عیسائی اور مسلمان حکران ) سب کے سب' دغیرریاستی عناص'' کوشکست دینا جا ہیں گے ....

سے جوہ ملعون ... انسانیت کاوٹمن ....روش خیالوں ،ترقی پیندوں اور ماڈریٹ اسلام کے پیروکاروں کا جھوٹا خداجو آئی جلدی تھک جائے گا۔ اسکے تمام سٹیلا ئٹ،ایٹمی ٹیکنالو جی ،اقوام متحدہ ،ناٹو اور نان ناٹو اتحادی ،آئی ایم ایف ،ورلڈ بینک ،عالمی ادارہ صحت اور وہ یہودی جونسل در نسل اس خدا کے لئے اپناسب پچھٹر بان کرتے رہے ،سب غیرریاسی عناصر (میسلی علیہ السلام اور امام مہدی کے باہدین ) کے ہاتھوں کتے بلیوں اور سانپ پچھٹو وں کی طرح مارے جا کیں گے۔ امام مہدی کے بات یا بادشاہ راک فیلر ،روتھ شیلڈ ،مورگن ،آغا خان ،عربوں میں جھیے بیٹھے

یبودی سب عبرت کی تصویر ہے گندی نالی کے کیڑوں کی طرح ابل رہے ہونگے اور زمین بھی ایکے وجود سے کراہیت محسوس کرتی ہوگی۔

ی رب کے یچ نی نے فرمایا 'وهو اهون علی الله ''کهوه دجال الله تعالیٰ کے لئے بہت ہاکا ہے۔ اور فرمایا '' لا تنزول طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین علیٰ من ناواهم حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال. (ابو داؤد)

ترجمہ:میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لئے قبال کرتی رہے گی،جس نے ان سے دشمنی کی بیاس پرغالب رہیں گے، یہاں تک کدان (مجاہدین) کی آخری جماعت وجال سے قبال کرے گی۔

ايك اور صديث ش اس جنك كانتشريحى آپ صلى التمايية علم في كيني افر مايا: "لا تسقوه الساعة حتى يقات السمسلمون اليهود من وراء الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود. (مسلم شريف:۲۹۲۲)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یمبود یوں سے جنگ نہ کرلیں مسلمان انگوفٹل کرینگے یہاں تک کہ یمبودی پھراور درختوں کے پیچھے چھپتے پھرینگے۔ پر پھر یا درخت بھی بول اشھے گااے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ یمبودی میرے پیچھے چھپا ہے آؤاور اسکوفٹل کردو۔البتہ غرقد کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یمبودی ای درخت ہے۔

فائدہ ......غرقد کا درخت کانٹے دارجھاڑی نما ہوتا ہے۔ جو کہ بنجر زمین میں اگتا ہے۔اس درخت کوز ماندقد بم سے ہی انسانیت کے لئے نقصان دہ سمجھا جا تار ہا ہے۔ یہ یہودیوں کی جانب سے دنیا بحر میں لگایا جار ہا ہے۔غرقد کا درخت دوقتم کا ہوتا ہے۔ایک قتم کو انگلش میں لائیسیم (Lycium)اور دوسری قتم کو نائٹر ریا ریٹوسا (Nitraria retusa) کہتے ہیں۔اسرائیل نے بھارت کو بھی آئی شجرکاری کی پیش کی تھی۔

یہ فتم بھی کھاری زمین میں ہوتی ہے۔اسکی لمبائی ڈھائی میٹر (2.5m) تک جاتی ہے۔البتہ عام طور پر بیا یک میٹر ہے کم ہی ہوتا ہے۔

علم نباتات کی ماہرین نے اگر چیاس دوسری فتم کو بھی غرفند ہی کہاہے کیکن توریت میں ' مسفر قضاة''ميں جس غرفتد كا ذكر آيا ہے اور يبودي بھى جسكو اپنى جائے پناہ سيحصت بيں وہ' السيم' (Lycium) ہے۔جسکوعر بی میں 'العوجے'' کہا جاتا ہے۔ (سفرالقصاۃ: بحوالدانسائیکلو پیڈیاویکیپیڈیا) یبودی دنیا بھر میں اس ورخت کو بڑے پیانے پر لگارہے ہیں۔ تا کداسکے پیچیے حجیب کر موت سے پچسکیں لیکن وہ جتنا جاہیں چھپنے کی کوشش کریں ،جتنی جاہیں تیاریاں کریں اللہ تعالی ے کہاں چھپ سکتے ہیں۔وہ دنیا کو جتنا دھو کہ دے سکتے ہیں دیں لیکن اس رب کو کیسے دھو کہ دینگے جوخلاؤں ہے آ گے کی دنیا کاعلم رکھتا ہے ، جو پہاڑوں کی تاریک غاروں ، برمودا تکون ،شیطانی سمندراوراصفہان میں چھے رازوں اور پیغا گون کیمپ ڈیوڈ اوراسرائیلی پارلیمنٹ میں ہونے والی سر گوشیوں کاعلم رکھتا ہے۔ وہ عالم الغیب اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ سویڈن جیسے پرامن سمجھے جانے والے ملک میں وجال کے لئے میبود یوں نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ وہاں سے عالم اسلام کے خلاف جادو کے اثرات کس طرح چھوڑے جارہے ہیں؟ سوئٹزر لینڈ جیسے خوبصورت ملک کی رعنائیاں اپنے اندرکیسی گھناؤنی سازشیں چھپائے ہوئے ہیں؟وہ ایک ایک بات،ایک ایک راز اورایک ایک سرگوشی کاعلم رکھتا ہےاوروہ اسے ان محبوب بندول کی حفاظت سے غافل نہیں جواس کے لئے اپناسب پچیقر بان کر چکے ہیں اور جیسا کہ میرے آقانے ابن صیاد کو ڈانٹ کر فر مایا تھا کہ تو اپی اوقات سے آ کے نہیں بڑھ سکتا ای طرح یبودیوں کی بدتمام محنیں ،کاوشیں ،سازشیں اور مکاریاں اپنی اوقات ہے آ گے نہیں بڑھ سکتیں۔اس دن سب ناکام ہوجا کیں گے جس دن کا یہودی انتظار کررہے ہیں۔ دنیا میں جاری ہیہ جہاد ان کی آروز وَں ،امنگوں اور حسر توں کو یوں اُڑا لے جائے گا جیسے تیز ہوا کیں تکول کو اُڑ ایجاتی ہیں۔ مجاہدین کے سردل پر انعام رکھنے والے اس دن کہاں اپنے سرچھیا کیں گے جب مجاہدین کی ٹھوکروں پران کے سرکسی فٹ بال کی طرح اڑھک رہے ہونگے ۔ وہ دن دور نہیں ۔ بالکل دور نہیں لیکن کیاد شمنان اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھ کر مسلمانوں کوای طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل اپنی ذاتی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا عاہے؟ مستقبل کے خطرات سے لا پرواہ سیاہ گھٹاؤں کے سروں پر آنے کے باوجود ابھی بھی ہر ایک کو یمی فکر نگی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر ارر ہے۔اس کا اپنا مکان ومقام ،حلقه مُریداں اور عزت وجاہ پر کوئی حرف نہ آئے۔ دین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی قربان نہ

ہوں۔ کیاالیاہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور ابلیس بھی ناراض نہ ہو ....کیا یہ مکن ہے کہ ابلیس کے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشر یک کادین بھی غالب آ جائے ..... ہمار نظس نے ہمیں کیسے دھوکے میں ڈالدیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کئے بغیر ہم اللہ کے بن جا کیں گے؟ ایسا کیوں کرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متقین (اللہ سے ڈرنے رابیں اور متقین (اللہ سے ڈرنے رابیں کیوں کرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متقین (اللہ سے ڈرنے والوں) میں بھی ہمارا شار ہوجائے۔

قرآن وصدیت کی روشی میں اس فتنظیم سے خطنے کا ایک ہی راستہ ہے۔وہ ہے دنیا کی محبت دل سے زکال کر اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا کرنا اوراس سے ملاقات کے لئے کوشش کرنا۔اس کا جوراستہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے وہی اصل ہے اورای کو آخری تھم کے طور پر اس امت کے لئے باقی رکھا ہے۔ کیونکہ نبی کریم پر بیددین مکمل ہوا اورآپ کے بعد کوئی بھی جھوٹا نبی آ کرا گر کسی تھاکم فریضے کوسا قط کرنے یا اس میں تاویلات کر کے اپنی جانب سے شرائط عائد کرنے کی کوشش کرے گا تو امتِ مجمد بیصلی اللہ علیہ وسلم اس کے منھ پر تھوک دے گا اور ہراس عمل کورد کردیگی جوقر آن وسنت سے نگراتا ہوگا۔

سواے ایمان والو! دنیا میں رونما ہونے والے بید حادثات ....... خفیہ ہوں یا ظاہر ..... بید بیداری کا پیغام ہیں سونے والوں کے لئے .... کمر کس کے میدان میں نگلنے کا سبب ہیں ان کے لئے جوستی اور کا بلی کا شکار ہو چکے اور سجھ بیٹھے کہ و نیا کی بید چکا چوند دھ اور رعنا ئیاں ہمیشہ یوں ہی باتی رہیں گی حالانکہ پچھ بھی باتی نہیں رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کو یہی سمجھایا گیا ہے' بلاشہ زمین پر جورونقیں ہم نے جائی ہیں تا کہ ہم آزما کیں کہ کون ا بچھا ممال کرتا ہے۔ اور بے شک اس زمین جو پچھ بھی ہے ہم اس کوچش میدان بنانے والے ہیں'۔ (سورہ کہف) اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دجال کے سامنے ان آیات کو پڑھنے کا تھکم فرمایا۔اور فرمایا'' تم میں ہے جس کسی کے سامنے دجال آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے منہ پرتھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ (طبرانی، حاکم)

دوسری روایت میں بھاگ جانے کا تھم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''تم میں سے کوئی د جال کے آنے کی خبر سنے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللہ کی قسم آ دمی اس کے پاس آئے گاوہ خود کومومن سجھ رہا ہوگا۔اس کی پیروی کر بیٹھے گا''۔ (ابوداؤ د، طبرانی)

وجال سے کتنا دور بھا گنا چاہئے یہ بھی نبی کریم نے بیان فر مایا۔ارشاد فرمایا'' لوگ دجال سے اتنا بھا گیس گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے''۔ (سیج مسلم)

چتا نچہ فتنہ د جال سے بیچنے کے دو طریقے ہیں۔ایک میے کہ د جال سے کھلی بغاوت کر ہے لیعنی
اس کے سامنے خاموش نہ رہے بلکہ اس کے منچہ پر تھوک د ہے۔اورا گراہیا نہیں کرسکتا تو پھر د جال
کے زیرِ اثر علاقوں ہے بچرت کر جائے اوران علاقوں ہیں چلا جائے جہاں د جال کی خدائی تسلیم نہ کی
جاتی ہو۔ جس کواللہ سے جتنی محبت ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں ہے اتنی ہی نفر سے کرتا ہوگا۔ تو جواللہ سے
زیادہ محبت کرنے والے ہوئی ۔وہ د جال کے خلاف اپ گھر ، مال ، دولت ،عزت ،وجاہ اور جان
تک قربان کردیں گے۔ سوجواس وقت بھی اللہ کے لئے جان دیگا اس کے لئے یہ بشارت ہے۔
تک قربان کردیں گے۔سوجواس وقت بھی اللہ کے لئے جان دیگا اس کے لئے یہ بشارت ہے۔
راتوں میں چک رہی ہوئی۔ (الفتین فیم ابن جاد)

وه افضل شهداء مين شار ہو گئے \_(الفتين نعيم ابن حماد )

ابھی تک جو پھھ آپ نے پڑھا یہ سب ابلیس اور دجال کی تیاریاں ہیں۔وہ کس طرح اس دنیا سے خیر کا خاتمہ کر کے شرکی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انکی تیاریاں ،وسائل، قوت اور خفیہ سازشیں و کچھے اور اسکے مقابلے بیں اللہ کے شکر کود کچھے ۔ اسکے باوجود مٹی بجر دیوانے دنیا کے مختلف خطوں بیں اسپنے لہو ہے کس طرح حق کا دفاع کررہے ہیں اور مسلسل دجال کے منصوبوں کو خاک بیں ملارہے ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں پر اس طرح پانی پھیردیتے ہیں جیسے کوئی بچوں کے خاک بیں ملارہے ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں پر اس طرح پانی پھیردیتے ہیں جیسے کوئی بچوں کے بنائے ریت کے گھروندوں کو بیرے ڈھاکر چلا جائے اسکے خلاف تمام دجالی قوتوں کو بولنا ہی جائے سے بہر آنی ہی جائے تھیناد جال اور

اسکے پیروکاروں کو یہ مجاہدین بہت برے لگنے جاہئیں کہ بیا بھی تک کباب میں ہڈی ہے ہوئے ہیں ۔لیکن جمیں ان سے کوئی شکوہ وگلہ نہیں کہ انھوں نے اپنے لئے کھل کر دجال کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔۔۔۔۔ جوحشر دجال کا وہی انکا بھی۔۔۔۔۔لیکن حق والوں کو اب بیدار ہونا ہوگا۔۔ای طرح کھل کر۔۔۔۔محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کے ساتھ کھڑ اہونا ہوگا۔

جنگ جاری ہے .....ایک طویل جنگ .....ایسی جنگوں میں نفع و نقصان اسنے اہم نہیں ہوتے بلکہ...اصل بات حوصلے ،عزم اوراپنے نظریے پر ایمان کی ہوتی ہے۔

آیئے دجائی قو توں کے مقابلے لڑنے والے اس کشکر کے بارے میں جان کراپنے ایمان کو تازہ کرتے چلئے اور آپ خود بھی اسکا حصہ بن جائئے کہ ۔۔۔۔۔آپ بھی محموصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔اور دجال ہم سب کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ ہمارے دین کا ۔۔۔۔۔ ہماری زمینوں کا ۔۔۔۔۔گھروں کا ۔۔۔۔۔ گا۔۔۔۔۔ کاروبار کا ۔۔۔۔۔ ہمارے بچوں کا ۔۔۔۔۔ آ جائے۔۔۔۔۔ کہ میدان پکارتے ہیں ۔۔۔۔ بڑھے چلئے۔۔۔۔۔ منزل پکارتی ہے، آؤکہ منزل پکارتی ہے۔

## ہم کس دور میں ہیں

قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله ان يكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله ان يكون ملكا جبرية فتكون ماشا الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ماشا الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. (مند

تعليق شعيب الارنؤط: اسناده حسن

ترجمہ:رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں نبوت ہوگی۔ جب تک الله تعالی جاہیں گے رہے گی۔ پھر جب اسکو ختم فرمانا چاہیں گے ختم فرمادینگے۔ اسکے بعد خلافت علی منہاج المنہوة ہوگی۔ جب تک الله تعالی جاہیں گے رہے گی۔ پھر جب اسکو ختم فرمانا جاہیں گے ختم فرمادینگے۔ پھر ظالم ہادشاہت ہوگی۔ جب تک الله تعالی جاہیں گے رہے گی پھر جب اسکو ختم فرمانا جاہیں گے ختم فرمادینگے۔ پھر جاہر بادشاہت ہوگی جب تک الله تعالی جاہیں گے رہے گی پھر

جب اسكونتم فرمانا جابيل كختم فرمادينك\_

عن ابى عبيدة ومعاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر بدأ نبو ـة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضوضا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الارض يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون علىٰ ذلك وينصرون حتىٰ يلقو الله. (شعب الايمان يبتى، ج:٥،٣)

ترجمہ: حضرت ابوعبیدہ اورمعاذ این جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''اسلام کی ابتدا نبوت و رحمت سے ہوئی، پھر خلافت رحمت ہوگ، پھر کاٹ کھانے والی بادشا ہت ہوگی پھر جابر بادشا ہت ہوگی، اور سرکشی وفساد سے زمین مجرجائے گی۔ وہ لوگ ریشم ، زنا اور شراب کو حلال کرلیس گے، اس پر انکورزق دیا جائے گا اور انکی مدد کی جائے گی۔

فائدہ:ان دونوں احادیث کے مطابق ہم جس دور ہے گذرر ہے ہیں بیضاد فی الارض کا دور ہے۔اللہ تعالیٰ کی زمین پر حاکمیت اعلیٰ (Sovereignty) اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہئے۔اگراللہ کے علاوہ حاکمیت اعلیٰ انسانوں کے بنائے قانون کی ہوتو ایسی زمین فساد ہے ہجری ہوئی ہے۔ خلافت عثمانیہ ٹوٹے کے بحد کا دور فساد فی الارض کا دور ہے۔لیکن بیامت اب پھر ہے ایسی خلافت قائم کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔المحد للہ اسکے آثار بہت منایاں ہیں۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خلافت کی اہمیت کو جھنے گئے ہیں اور یہودی طوائفوں کی جی ''جہوریت'' کی حقیقت ایکے سامنے کھل کرآگئی ہے۔ چنا نچے اہل ایمان کو مایوسیوں سے باہر جن نوٹ کی عربیں ہیں۔ کیونکہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو مایوسیوں سے باہر انہوں نے جو اس وقت بچاس سال سے او پر کی عمر میں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مایوسیوں کا بڑا طویل دور و یکھا ہے۔لیکن اب مایوس نہیں ہونا چاہئے۔اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے جواں ہمت بیدا کے ہیں جوتمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ' کو مسمار اس امت میں ایسے جواں ہمت بیدا کے ہیں جوتمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ' کو مسمار اس امت میں ایسے جواں ہمت بیدا کے ہیں جوتمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ' کو مسمار کرکے خلافتِ اسلامیۃ کا کم کرنے کا عزم کے ہوئے ہیں۔

عن ابن عباسٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هذاالامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم الرباط وان افضل رباطكم عسقلان. (العجم الكبير:١١١٣٨)

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات

ترجمہ: حضرت عبداللہ این عباس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اس معاسلے (اسلام) کی ابتداء میں نبوت ورحمت ہے۔ پھر خلافت و رحمت ہوگ ۔ پھر بادشاہت و رحمت ہوگ ۔ پھرامارت ورحمت ہوگی پھروہ اسکواس طرح دانتوں سے کاٹیس کے جیسے گدھے ایک دوسرے کوکا شتے ہیں ، للبذاتم پر جہاد لازم ہے اور بہترین جہاد (جہاد کے راستے میں) پہرے داری ہے۔اور بہترین پہرہ داری عسقلان کی ہے۔

علامه بیثمی کتے ہیں کداسکے افراد ثقد ہیں۔

#### آؤ.....کەمنزل يكارتى ہے!

آج ہے آٹھ سال پہلے 2001 کے موہم سرما کے ابتدائی ایام میں کیا کوئی شخص کی مجاہد کی اس پیشن گوئی پر یفتین کرسکتا تھا کہ'' امریکا ہے جنگ کے لئے ہم اپنی مرضی کا میدان منتخب کرینگے،اورہم اس کواپی پہند کے میدان میں تھیٹ کرلا ٹینگے۔''

الیکٹرانک میڈیا کی چکاچوندہ میں چندھیا جانے والی آنکھیں، پرنٹ میڈیا کے سیاب میں ماؤف ہوجانے والی عظلیں ایسی پیشن گوئی کرنے والے کو کم عقل یا ''حقیقت' سے ناواقف ہونے کا الزام ہی دیتیں۔ ظاہری نظر سے حالات کا مطالعہ کرنے والے اکثر دھوکہ کھاجاتے ہیں۔ حالاتکہ اٹکا اپنے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پسندی سے حالات کا مطالعہ کرنے والے ہیں ،اور انہی کے تجزیے اس قابل ہیں جن پر آ منا صدقنا کہاجائے۔اور اٹکی بات سے اختیا فی کرنے والے ہیں ،اور انہی کے تجزیے اس قابل ہیں جن پر آ منا صدقنا کہاجائے۔اور اٹکی بات سے تخیا فی کرنے والے ہیں ،والی بات ہے جو رائی اور نا بجھ جیے القاب سے نوازے جاتے ہیں۔حالا تکہ اگر ان تخیر بہتے والا کوئی تخیر سے خوالے کی پرواز نا معلوم وادیوں انسان یہ فیصلہ کریگا کہ ان سے زیادہ ، نا بجھ کہ فیم اور آنکھوں دیجھی حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ۔ ایک تجزیوں اور شعراء کے تخیلات میں کوئی فرق نہیں جنگے تخیلات کی پرواز نا معلوم وادیوں میں جنگے تو کہ جنگا تھ میں ہونا تی ۔

انسان جب اپنے بیدا کرنے والے ہے دور ہوجا تا ہے،اورغیب کی ہاتیں جاننے والے اپنے رب کیساتھ اسکارشتہ کمزور ہوجا تا ہے،تو پھراس پرحقا کُق منکشف نہیں ہو سکتے بلکسا یے تجزیبے نگاروں پرشیاطین آتے ہیں جوانکے دلوں میں وسوے ڈانگرانگی سوچوں کواغواءاورانگی عقلوں کو
اپنے پاس برغمال بنا لیتے ہیں۔البتہ جنگی سوچیں عالم الغیب کے رنگ میں رنگی ہوتی ہیں،اللہ تعالیٰ
ان کواور انگی سوچوں کو تیجے راستوں پرڈالدیتے ہیں خواہ تاریکی ، دھنداور غبار نے رائے کتنے ہی
دھند لے کروئے ہوں۔

یہ آج کی بات نبیں تاریخ انسانیت اس ظاہر و باطن کے معرکوں سے بھری پڑی ہے۔جس طرح حق و باطل کے معرکے میں باطل کے حصے میں ناکا می و نامرادی کے سوا پچھ ند آیا ،اسی طرح ظاہر پرایمان لانے والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہے۔

ہرانسان کے اندراللہ تعالیٰ نے سرکی دوآ تکھوں کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی دوآ تکھیں پیدا فر مائی ہیں ،سرکی آ تکھیں صرف ظاہر کودیکھتی ہیں جبکہ دل میں موجود آ تکھیں چیزوں کی حقیقت تک پہنچ کرائے اندر تک جھا نک آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے بید عامانگا کرتے اللہم ارنبی الاشیاء کہما ھی۔اے اللہ مجھے چیزوں کو حقیقی صورت میں دکھلایا سے بچئے۔

سر کی آنگھوں سے محروم ہوجانے والا اتنا قابلی رقم نہیں جتنا کددل کی آنگھوں سے اندھا
ہوجانے والا قابل رقم ہے۔ کیونکہ آپ گئے ہی سر کی آنگھوں کے اند بھے ایسے دیکھیے ہوئے جو
اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے میں کامیاب ہوئے ،اور باوجود پجھے نظر نہ آنے کے وہ گناہوں
سے صرف اسلئے رک رہ کہ اٹکا مالک انکو دیکھ رہا ہے۔ اسکے برخلاف آپ کتنے ہی ظاہر ک
آنگھیں رکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، جو سب پجھود کھنے کے بعد بھی اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہ بھیاں سکے والوں کو دیکھا نیت کی جنکو تمین نہ ہوگی، جہالت اور علم میں جو فرق نہ کر سکے ،
اند جیرے اور اجالے کو نہ پہچان سکے اور چیکتے دیکتے اجالوں سے منھ موڑ کر اہلیس کے اند جیر ب
راستوں کے راہی بن گئے ۔ ان میں آپ کو مفکر بھی ملینگے ، علم بھی ، واعظ وخطیب بھی ملینگے اور نفع و
راستوں کے راہی بن گئے ۔ ان میں آپ کو مفکر بھی ملینگے ، علم بھی ، واعظ وخطیب بھی ملینگے اور نفع و
خوصات کا تج بدر کھنے والے تا جر بھی صرف اسلئے کہ ایکے دل کی آٹکھیں اندھی ہوگئی تھیں ۔ اور وہ

ایک قوم کہیں صحراء میں رہتی ہو، جہاں سیلا ب کا کوئی خطرہ نہ ہو،اوران میں کا کوئی امین و صادق شخص وہاں بڑی کشتی بنانا شروع کردے اورلوگوں کو آنیوا لے سیلا ب سے ڈرائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کے اند ھے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کریٹگے۔ یبی کہ اسکانداق اڑایا جائےگا، اسکی عقل پرشک کیا جائےگا، شریر لونڈ ل کو اسکے پیچھے لگا دیا جائےگا۔ کیوں؟ صرف اسلئے کہ سر میں موجود ظاہری آئکھیں ہر طرف صحراد کھے رہی ہیں ، کہیں دور تک کوئی سمندر ، کوئی بڑا دریا نہیں۔ بھی سیا ہبھی وہاں نہیں آئے۔ بھر'' اشرافیہ (Elite)'' میں ہے بھی کوئی اس شخص کی تقد این نہیں کررہا۔ سودل کی آئکھوں کے اندھے اس کشتی کی حقیقت کوئییں پہنچ سکتے۔ جبکہ وہ لوگ جنکے دل ود ماغ روثن ہیں، سرکی آئکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آئکھیں بھی تندرست وتو انا ہیں، اور اس محض کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، بھی کسی کے ساتھ اس محض کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، بھی کسی کے ساتھ اگر چہ ظاہری آثار اسکے خالف ہی کیوں نہ ہوں۔

تاریخ خودایک نج ہے، بیدودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرکے دنیا کے سامنے کردی ہے، سو
تاریخ کا فیصلہ اٹل رہا کہ عقل کے اندھے اس سلاب میں ڈوب گئے اورا نکا نام ونشان بھی ندرہا۔
جبکہ دوسرا طبقہ اس سلاب سے نئے گیا اور روئے زمین پرنسل انسانی کی بقاء کا ذریعہ بنا۔ بیطبقہ
حضرت نوح علیہ السلام پرائیمان لاکرائی کشتی میں سوار ہوجانے والا طبقہ تھا۔ جبکہ خود کو مدبر ومفکر،
اشراف ومعزز سجھنے والے صفحہ مستی سے منادئے گئے ، ندائی ''دانشوری'' کام آئی ، ندائے
د'' تجزیے' اس وعدے کوٹال سکے جوحضرت نوح علیہ السلام سے انکے رب نے کیا تھا۔

ذرا قوم عاد کی تاریخ پڑھے۔ ایک ایسی قوم جوفنِ تقییر (Architecture) میں ترتی

رکے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہو،اور تقییرات ہے متعلق تمام تر حفاظتی انتظامات کئے ہو۔ نہ کسی
دشمن کی ان تقییرات کے اندر تک رسائی ہوسکے اور نہ بی باہر ہے اسکوکوئی نقصان پہنچایا جاسکے ،غرض
اپنی تقییرات ہے متعلق انکوکسی نقصان کا کوئی خوف و خدشہ نہ ہو۔ اگر انگی تقییرات کے بارے میں بیہ کہا
جائے کہ تمہیں تمہاری ان بلندو بالا اور پہاڑوں جیسی مضبوط عمارتوں میں ہی تباہ کردیا جائے گا، تو ظاہری
نظروں سے ان دیو ہیکل عمارتوں کو دیکھنے والے ، اس میں استعمال شدہ میٹیر میل کا سائنفنگ تجزیہ
کرنے والے بھلااس بات پر کیے یقین کر سکتے ہیں۔

کیکن بہاں بھی تاریخ نے انکوائدھا ٹابت کیا۔اور توم عادا پنی تمام ترتر تی بن تعمیر میں انتہائی مہارت ،زلزلد پروف،شاک پروف اور ہرطرح کی تخ جی کاروائیوں سے محفوظ تعمیرات کے باوجود انہی عمارتوں میں عبرت کا نشان بنادئے گئے ،جن پرانکو بڑانا زتھا۔حالانکہ اللہ تعالیٰ انکوائی عمارتوں ے باہر نکال کربھی مار سکتے تھے،لیکن قیامت تک آنے والوں کو یہ تمجھانے کے لئے ، کہتمہارے تجزیے لفاظمی کے سواکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

سیّدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کونمر ودنے دیکتے الاؤسیں پھینکا اور ظاہر بین سے بچھ بیٹھے کہ ہم نے اپنے معبودوں سے بغاوت کرنے والے، اپنے بتوں کوتو ڈنے والے ابراہیم کوآگ میں جھونک کر اسکی ہڈیوں تک کی راکھ بناڈ الی لیکن حقیقت کیاتھی؟ ظاہر کے بالکل برعکس۔ اللہ کے دشمن اور اسکے بیارے اخیا علیم السلام کے قاتل یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتختہ وار پر چڑھا کر بہ سمجھ لیا کہ ہم نے اسکو بھائی بھی دیدی۔ لیکن ظاہری نگاہیں دھوکہ کھا گئیں اور آج تک اسی دھوکے میں مبتلاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ول کی آئے ہیں رکھنے والوں کو چھ سوسال بحد بتادیا کہ انکوسولی ہیں۔ چڑھائی گئی بلکہ انکوآسانوں پر اٹھالیا گیا ہے۔ سودل والے اس بات پر ایمان لائے حالانکہ ہے سب میں انھوں نے اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔

سردارانِ مکہ عقل و دانش ، تدبّر و فراست ، تجربہ کار و جہاندیدہ سمجھے جانے والے ، ظاہری آئکھیں رکھنے والے صرف اسلئے دھو کہ کھا گئے کہ دل کی آٹکھوں سے محروم تھے ، کبھی دل کی آٹکھوں کوروش کرنے کی جبجو اور تڑپ بھی پیدا نہ ہو تکی ۔ جبکہ حبشہ کا غلام .....کہ غلام کا صرف ذہن ہی غلام نہیں ہوتا بلکہ اسکا آقا اسکی سوچوں تک کواپنا پابند بنانے کی خواہش کرتا ہے ، لیکن دل روشن ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔

ابوجبل، جبکاسر بھی بڑا تھااور جسکواپی عقل ودانش اور ذبانت وذکاوت پر بھی بڑا نازتھا بھید عربی سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شب کے تھوڑے سے جھے بیس آسانوں پر چلے جانے اور خالق کا نئات سے ملاقات کرآنے کی خبر پر یقین نہ کرسکا... کیونکہ عقل اس بات کو کیسے سلیم کرسکتی تھی کہ اتنا طویل سفر ، بغیر کسی سواری کے کوئی انسان اتنی جلدی طے کرسکتا ہے، سوانکار کر بیٹھا، نداق اڑانے لگا اور سمجھا کدا سکے خلاف لوگوں کو بھڑکانے ، اسکے رائے سے روکنے کی بہترین بات اسکے ہاتھ لگ گئی ہے، سوایک دل والے سے کہہ بیٹھا کدائش تحض کے بارے بیس تمہارا کیا خیال ہے جو ہاتھ لگ گئی ہے، سوایک دل والے سے کہہ بیٹھا کدائش تحض کے بارے بیس تمہارا کیا خیال ہے جو کون کہتا ہے؟ ابوجہل کہنے لگا تمہارا دوست۔ بلاتا مل تھد یق کرڈالی ...کہ معاملہ دل کا تھا عقل کا خبیس فر مایا وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے اگر انھوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا بی ہے اس میں کوئی شک تنہیں۔دل کا اندھا اس جواب پر مزید اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا ،اور تصدیق کرنے والاصدیق اکبر بن کر قیامت تک ایساروشن ہوا کہ جس نے اس سے نبیت جوڑلی وہ بھی روش ہوگیا ،جس نے اس سے نفرت کی انکے دل بھی کالے کردئے گئے اورانکے چیرے بھی منح کردئے گئے۔اسکے بعد جب سورہ روم کی ابتدائی آیات بازل ہوئیں ،جن میں سطنت فارش کے روم پر غالب آجائے کے ذکر کے بعد مید بیان ہے کہ رومی مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب آجا کینگے۔ یہ آیات ایسے وقت میں بازل ہوئیں جس وقت " بہتے کہ اہل فارس رومیوں کو کمل شکست دے چکے تھے ،ان بازل ہوئیں جس وقت " بھین چکے تھے اور رومیوں کا دارالسلطنت قسطنطنیہ فارس والوں کے مضام کے تمام علاقے چھین چکے تھے اور رومیوں کا دارالسلطنت قسطنطنیہ فارس والوں کے مصرے میں تھا۔

اليے وقت ميں قرآن كريم كابياعلان كر عقريب روى فارس والوں ير غالب آجا كينكے ، ونيا کے ظاہر پرنظرر کھنے والوں کو''زیمنی حقائق'' کے خلاف نظر آر ہاتھا، کیکن جنکے دل روشن تھے،اور جو صرف دنیا کے ظاہر کود کی کر فیصلے کرنے کے بجائے دل کی آنکھوں نے نظر آنیوا لے حقائق کوسا منے ر کھ کر تجزیے کیا کرتے تھے، انھیں اس بات پر اتنا لفین تھا کہ کا فرول کے سردار الی ابن خاف ہے دس اونٹنیوں کی شرط لگادی کے سات سال کے اندر اندرروی فارس والوں پر غالب آجا کیں گے۔ (واضح رہے کداسوفت تک شرط لگا ناحرام نہیں ہوا تھا) میصدیق اکبررضی اللہ عنہ تھے۔واپس آکر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں رومیوں کے عالب آنے کی مدت کے بیان میں 'بضع' ' کالفظ استعال ہوا ہے جسکے معنیٰ وس ہے کم کے ہیں۔الہذاتم شرط کی مدت دوسال اضافہ کر کے نوسال طے کرواور شرط بھی بڑھادو۔ چٹانچہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے واپس جا کرائی ابن خلف سے کہا کہ ہم دوسال کی مدت بھی بڑھاتے ہیں اور دس کے بجائے سواونٹ شرط میں رکھتے ہیں ۔الی ابن خلف تو دنیا کے ظاہری زمینی حقائق کو و کھے رہا تھا کہ جوحالت اس وقت رومیوں کی ہے ایس حالت میں نوسال تو کیا سوسال تک غالب آنے كے بھى كوئى آ فارنظرنبيس آتے بلك عالب آ نا تؤبہت دور،روميوں كے لئے تو ايناوجود بيالينا تجمی مشکل ہور ہا ہے۔سوانے بیشرط قبول کر لی۔جبکہ دوسری جانب صدیقِ اکبر رضی اللہ عنداس ے زیادہ مطمئن تھے کہ جو بات ایکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ بھی غلط نہیں ہو علی ،خواہ زينى هقا كق كچھ بھى ہوں۔ پھر دنیانے دیکھا کہ بیہاں بھی دل کی آٹکھیں رکھنے والوں کے تجزیے ہی درست ثابت ہوئے جبکہ زینی حقائق کارٹا لگانے والوں کے نصیب میں رسوائی ونا مرادی آئی۔

اس فاہروباطن کی تشکش کی ایک طویل تاریخ ہے جتنی کردی وباطل کی۔ چودہ سوسال پہلے مدینہ منورہ کے ساتھ والی پہاڑی جسکو جبل سلع کہا جاتا ہے اس چھوٹی می اسلامی ریاست کا آخری دفاع ہے۔ اسکے آگے خندقیس کھودی جارہی ہیں ، مجھوک وتھکا وٹ سے نڈھال امپر لشکر اور مجاہدین خت زمین کا سینہ چاک کر کے اسکوائے لئے دفاعی کیسر بنانا چاہتے ہیں ، اس ریاست پر اس کے دخن چڑھ دوڑ سے ہیں اور ہر طرف سے گھیر سے ہوئے ہیں ، جسمیس کھا کر ، عہد و پیان لیکر فکلے ہیں دخمن چڑھ دوڑ سے ہیں اور ہر طرف سے گھیر سے ہوئے ہیں ، جسمیس کھا کر ، عہد و پیان لیکر فکلے ہیں کہا سے نہ ذہب اور اور اسکے مانے والوں کو ای سرز بین ہیں دفن کر کے ہمیشہ کے لئے افکا وجود منادینگے۔ مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقین بغلیں بجارہے ہیں ، کہا ب ان مسلمانوں کو پہتہ چلے گا ، ہم انکو تھا تے ہیے ، کہا تی طاقتور قو موں سے دشمنی مول لینا دائشمندی کا نقاضا نہیں ، انھوں نے جذبات ہیں آگر ' زمینی تھا تی '' کو بھی نہیں دیکھا ، اور انکوا کے دین نے دھو کے ہیں ڈالدیا ، اور انکوا خو امیر نے مروا ہی دیا۔ اب انکوکون بچائے گا؟

دوسری جانب بھوک، بیاس، تھکاوٹ، منافقین کی تیرونشر سے تیز باتیں اور سامنے سے
وشمن کا لشکر جرار ۔امیر لشکر، ہادی و رہبر، مجدع بی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بیں کدال لئے خندق
کھودنے بیں مصروف ہیں۔ کدال کی ایک ضرب بخت چٹان پر پڑتی ہے زبان مبارک سے روم کی
فی کے اشارات نگلتے ہیں، دوسری ضرب گئی ہے پھر روشی نگلتی ہے پھرارشاد ہوتا ہے کہ کسر کی کے
خزانے عطا کردئے گئے۔ زبینی خفائق کیا ہیں اور زبانِ مبارک سے کیا ارشاد ہورہا ہے۔ زبینی
حقائق کے پجاریوں کی زبانیں وہاں بھی چلیں، ہر چیز کوعقل وخرد پر تو لئے والوں نے وہاں بھی
جوزیوں اور تبصروں کے انبار لگادئے لیکن اہلِ دل نے اس بات پر اتنا سچا یقین کیا گویا وہ بیسب
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور جواہلِ دل نے دیکھا وہی دنیا نے دیکھا۔ روم و فارس محمد
عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے قدموں سلے روندے گئے، جہالت کی تاریکیوں میں ڈو ب

موآج اگر کوئی دل کی آئی تھیں رکھنے والا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ، آپی محبت میں اپناسب کچھے قربان کردینے والا ، آپی امت کومظالم ومصائب سے بچانے کے لئے اپناعیش و

آرام قربان کردینے والا، کوئی ایسی بی بات کیے جو ''زیخی تھا نُق'' پرنظرر کھنے والوں کو کسی و ہوائے کا خواب گئے، تو کیا اہل دل بھی اسکی بات کو اسلے تسلیم نہیں کرینگے کہ آثار وقر ائن اسکے خلاف جاتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی اسکی بات کو سے نہیں مائینگے ، جنگے دل نو ر نبوت کی روشیٰ سے روشن ہیں؟ صرف اسلے کہ زیمنی تھا نُق کا ورد کرنے والوں کی زبانیں بہت لمبی ہیں اور اضوں نے اپنی افوا ہوں سے اس دین مبین کو بچھانے کے لئے اس بار بڑے جتن کئے ہیں؟ کیا ابھی تک بی قوم مایوسیوں اورخوف کے سابوں میں سائسیں لیتی رمیگی ؟ کیا دجالی میڈیا پر آنے والے سخرہ نما تجزیب نگاروں کے جھوٹے اور یہودیوں کے من گھڑت تجزیوں کے ذریعے مجاہدین کے ان کا رنا موں کو چھپایا جا سکے گا جو انھوں نے آگ کے دریا اورخون کے سمندرعبور کرکے انجام دیے؟ کیا یہودیوں کے ان وظیفہ خور ٹی وی چینلز اور دانشوروں کی بات کو تسلیم کرلیا جائے گا ، جو مجاہدین کے بارے ہیں الف ، ب کی معلومات بھی نہیں رکھتے ۔ اور اس کی جے مسلمان کی بات کو درکردیا جائے گا جو د نیا کے سامنے ساعلان کرتا ہے کہ یہ کارنامہ مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا جو د نیا کے سامنے ساعلان کرتا ہے کہ یہ کارنامہ مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا ہے ؟

اے ایمان والو! آخرابیا کیوں؟ کیاایک مومن کی بات کو جھٹا کر کا فروں کے جھوٹے اور من گھڑت تجزیوں کے چکر میں سچنستے ہو؟ دل کی آنکھوں کوروش کر کے دیکھو، دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی طاقبیں بدل رہی ہیں۔ وقت کے فرعون کل تک، جن مجاہدین کوکوئی حیثیت ہی نہ دیتے تھے آج انکواس جنگ میں اپنا حریف ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔

نو جوانو! زمانہ کروٹ لے رہا ہے، کل کے مظلوم جوظلم سہتے سہتے ظلم ہی کوا پنا نصیب اور مقدر سمجھ بیٹھے نتھے، آج انکے ہاتھ ظالموں کی گردنوں پر ہیں اوروہ انہیں روز ذن گررہے ہیں۔

ستبرواکتوبر 2001 میں امریکہ کو خدائی کا درجہ دینے والے مصرین اور کالم نگار آج کہاں ہیں؟ انھوں نے تو قوم مسلم کو یہ یعین ولانے کی پوری کوشش کی تھی کہ اس دور جدید میں دنیا کی تقدیرامریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسکو چاہے مارد ہے اور جسکو چاہے زندگی بخشد ہے، جس سے راضی ہوجائے اس پر نعتوں کی بارش کردے اور جس سے ناراض ہوجائے اسکی روزی بند کر کے ان سے انکی سانسیں تک چھین لے۔ یہ ' روش خیال'' اپنے تجزیوں اور تبصروں سے نعوذ باللہ بیٹا بت کرتے نظر آتے تھے ،گویا رہ کا کتات نے اپنی خدائی ،اپنی کبریائی، جاہ و جلال ،شہنشا ہت و بادشا ہت یہودیوں اور ایک غلاموں کے حوالے کردی ہو، بش اور اسکے حواری انسانوں کے نفع اور

نقصان کے مالک بن بیٹے ہوں اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اب کوئی پرسانِ حال بی نہ ہو۔ انھوں نے اس افضل اسّب کو اتنا ڈرایا جیسا کہ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے بیس فر مایا: اِنَّمَا ذَٰلِکُمُ الشَّیْطانُ یُنِحَوِّ فُ اَوْلِیَا لَهُ فَلا تَخَافُو هُمُ وَ خَافُونِ اِنْ کُنْتُمُ مُؤ مِنِین ترجمہ: اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ بیشیطان ہے جو اپنے دوستوں سے (مسلمانوں کو) ڈرا تا ہے سوتم ان سے مت ڈرنا اور مجھ بی سے ڈرنا اگرتم ایمان والے ہو۔

ظاہری اسباب پر ایمان لانے والے ،امریکی ٹیکنالوجی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔
(نعوذ باللہ) گویا کہ وہ اللہ کوعا جز کرکے رکھدیگی اورام یکن سیٹیلائٹ کے ہوتے ہوئے محمصلی
اللہ علیہ وسلم کا رب محمصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مد دونصرت کے لئے آسان سے فرشے نہیں
بھیج پائے گا۔وہ کہتے تھے جدید سیٹیلائٹ جو صحراو سمندر، زمین وفضاء ہر جگہ نظر رکھتے ہیں، انکی
جدید ترین فضائیہ 18-2, F-18 پن پائٹ بمباری کرتی ہے۔ بھلا میطالبان امریکہ
کامقابلہ کیے کرسکتے ہیں؟

الله اکبرا کہاں گئے وہ سٹیلائٹ جوز مین کا چپہ چپہ دکھے لیتے ہیں، کہاں رہ گئی وہ فضاء میں چھنگھاڑتی فضائیہ صرف پانچ سال کا عرصہ گذرا ہے۔ کس کے تجزیے صحیح ثابت ہوئے ؟ کس کی پیشن گوئیاں درست نگلیں؟ ذراغور تو کرواللہ والوں نے فرمایا تھا کہام ریکہ ہے جنگ کے لئے میدان کا امتخاب ہم کرینگے اور ہم اپنی مرضی کے میدان میں لاکر امریکا کو مارینگے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ارضِ افغان .... جہاں ایک 'میر پاور''کا جنازہ نگا ..... وہ بھی صرف آسان سے اتر نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے۔ نہ کہام کی مدد کے ذریعے۔ نہ کہام کی مدد کے ذریعے .... جوالیا کہتا ہے وہ جہاوافغانتان کی تاریخ ہے بالکل نابلد ہے، اور وہ ہر جہاد کی طرح اس جہاد کو بھی بی بی اور تہ وہ جہاوافغانتان کی تاریخ ہے بالکل نابلد ہے، اور وہ ہر جہاد کی طرح اس جہاد کو بھی بی بی اور نہ وہ کی دور ہیں اس تمام کا نئات کا نظام جاتا ہے اور تنہا چلاتا ہے اس میں کوئی اسکا شریک نہیں اور نہ وہ کی ہے ڈر تا ہے۔ سوکل کی طرح آسان سے فرشتے اس کی کرا ہے میں لڑنے والوں کے ساتھ آسمینگے جبکہ ابلیس میدان آتی بھی آسان سے فرشتے اس کے داسے میں لڑنے والوں کے ساتھ آسمینگے جبکہ ابلیس میدان سے اس طرح بھاگے گا جیسے میدانِ بدر میں حضرت جریل علیہ السلام کو مجاہدین کے ساتھ د کھر کر گاگا۔

ہر فتے وظکت اللہ کی اختیار میں ہے۔آج بھی سب کھھائ رب کی مدد سے ہور ہاہے جس

نے بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان سے فرشتے بھیجے وہ آج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے آسان سے فرشتے بھیج رہا ہے ،ورنہ کہاں میہ نہتے ،ب سروساماں، در ماندہ، لئے ہے قافلے، جنگی کل جمع پونجی بھی لوٹ لی گئی تھی،اور کہاں وقت کی پوجا کی جانے والی قوت؟

سیسب رب ذوالجلال کی کبریائی اورقدرت کا کرشہ ہے، نہ تو کسی ملک کی مدد ہے اور نہ ہی کوئی ہیرونی امداد ہے۔ یہ گذشتہ آٹھ سال کس حال میں طالبان اور مجاہدین نے گذارے میہ انکا رب ہی جا نئا ہے، دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو ان سالوں میں انھوں نے نہ دیکھی ہو لیکن رب ذو الجلال کا تھم جہاد ہر حال میں ہے۔ ملکے ہو یا پوچسل، کمزور ہو یا طاقتور، آسانیاں ہو یا پریشانیاں، کوئی ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں دشمنانِ اسلام سے جہاد کرنا ہے۔ نہ جھکنا ہو اور نہ کسی دشمنانِ اسلام سے جہاد کرنا ہے۔ نہ جھکنا رہے۔ اور نہ کسی دشمنی سے ڈرنا ہے۔ سو وہ جہاد میں گئے رہے۔ اور اب اس قابل ہوگئے کہ جہاں چاہیں، جب چاہیں اور جیسے چاہیں اہلیس کے دجال کے اتحاد یوں کو ماریں اور دنیا کو باریں اور دنیا کو باریں اور دنیا کو بھی دکھا کیں، کہ اے دنیا والوجس طاقت کی تم پوجا کرتے ہو، جنگی خدائی پرتم ایمان لا ہیٹھے ہوا پی آٹھوں سے انکے پر نچے اڑتے دیکھو، انکوذن کے ہوتے دیکھوا کے خدائی پرتم ایمان لا ہیٹھے ہوا پی آٹھوں سے انکے پر نچے اڑتے دیکھو، انکوذن کہ ہوتے دیکھوا کے بدلے تا وان حاصل کرتے دیکھواور انکوخوف کے مارے بھا گیا اور چھپتا ہوا بھی دیکھو۔

یہ سرف اللہ کی مدد کے ذریعے ہوا اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جہال تک مادی اسباب کا تعلق بے تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو جو تھیار اور جو طریقہ کار استعمال کررہے ہیں وہ انکی اپنی محنت و مشقت اور عسکری تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے تمام وسائل خود پیدا کئے ۔ نئی نئی ایجادات کیس اور اللہ نے ای بین برکت پیدا فرمادی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں ہے یکی چاہتے ہیں کہ وہ ہر ممکن تیاری کر کے جہاد میں نکل کھڑے ہوں ، اسکے بعد مدد کرنا اللہ تعالی کے ذرب ہے۔ چنا نچے عراق و افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جدید میکنالو جی کے مقابلے میں مجاہدی کس طرح کامیابیاں حاصل کر دہے ہیں۔ موجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دوطرح کی کاروائیوں کامیابیاں حاصل کر دہے ہیں۔ موجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دوطرح کی کاروائیوں کے دشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایک فدائی کاروائیوں اور دوسری ریموٹ کنٹرول سے مائن بلاشنگ۔

## مجاہدین کی مائن کاروائیاں

ابتدائی دور ..... ابتداء میں امریکہ کے خلاف جو کاروائیاں کی جاتی تھیں وہ سادہ ریموٹ
کنٹرول کے ذریعے کی جاتی تھیں جگو مجاہدین خود تیار کرتے تھے۔ الجمدللہ انہی سادہ ہے ریموٹ
سے اللہ کے دشمنوں کوخوب نقصان پہنچایا گیا۔ اس ریموٹ پر زیادہ سے زیادہ خرچ پچاس روپے
آتا تھا۔ اسکے ساتھ جو بارودوغیرہ لگایا جاتا وہ بھی اس میں شامل کرلیں تو اس وقت پانچ سورو پٹے
میں ایک مائن تیار ہو جاتی تھی۔ اللہ کی مدد سے بیا لیک مائن ایک امریکی گاڑی کے پر فچے ہوا میں
یوں اڑا دیتی تھی جیسے سوکھا ہوا بھوسا ہوا کے جمو تکے سے اڑ جاتا ہے۔ اس ایک گاڑی میں کم از کم
بھی آپ کہیں تو پانچ امریکی فوجی ہوئی اس کی فوجیوں کی بھی پچھ بوٹیاں مل
جاتیں اور بھی کوئی ٹانگ یاباز وبھی امریکی تابوتوں کی زینت بنتا۔

ایک امریکی فوجی کے پاس ایک ایم 16 رائفل،ایک امریکی پستول،ایک بیلمیك ،ایک اند جیرے بیس و بیلی بیلمیك ،ایک اند جیرے بیس و یکھنے والا چشمہ،ایک جی پی ایس ضرور ہوتا ہے،اسکے علاوہ جو چھوٹے موٹے لواز مات ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ایک دور بین (Binocular) ، ایک اند جیرے میں ویکھنے والی دور بین،ایک ریخ فاسکڈر (Range Finder) ایک سیٹیلا محت فون،اورقیمتی کھانے بینے کی اشیاء ہوتی ہیں۔

امریکی عموماً ہمونی (Humvee) گاڑی استعال کرتے ہیں۔جس پر ہیوی مشین گن گلی ہوتی ہے۔ جس پر ہیوی مشین گن گلی ہوتی ہے۔ مرف ہموی کی قیمت 65000 امریکی ڈالر ہے جبکہ جنگ کے دوران اس پر جو ہیوی مشین گن اور دیگر ساز وسامان نصب ہوتا ہے اس صورت میں اس ہموی کی قیمت، ایک لاکھ چالیس ہزار امریکی ڈالر (140000) یعنی ایک کروڑ بارہ لاکھ پاکستانی روپئے ہے۔ اس کا مارکیٹ ریٹ تین لاکھ امریکی ڈالر ہے۔

رائفل 16 M= ساڑھے تین لا کھروپے (مخاط قیمت) ایک عسکری دور بین کی عام قیمت=ڈیڑھ لا کھروپے ،ریخ فائنڈر=ڈھائی لا کھروپے .....نائٹ ویژن= تین لا کھروپے ، چشمے کی قیمت=ایک لا کھ پچپس ہزارروپے ہے۔

جو ہیامٹ امر کی فوجی استعمال کرتے ہیں یہ بھی کوئی عام ہیامٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ہرفوجی، بگرام ائیر ہیں یا پینوا گون ہے رابطے میں رہتا ہے۔ نیز بعض ہیلمٹ کے اندر ویڈیونون بھی ہوتا ہے جس میں وہ سیٹیلائٹ کی مدد سے مختلف جگہ کو براہِ راست دیکھ رہے ہوتے
ہیں۔اس طرح ایک بموی کے تباہ ہونے سے مختاط اندازے کے مطابق دوکروٹر بین لاکھ پچھٹر
ہزار رہ ہے (25375000) کا نقصان ہوا۔ جو پانچ فوتی اس میں تھے انکا خرچہ الگ اور جو
زخی ہوااس پر جو بعد میں خرچہ آئے گاوہ الگ۔ نیز اس کاروائی کے بعد بگرام ائیر ہیں سے طیارے
اڑکر آتے ہیں اور خوب بمباری کرتے ہیں بیخرچہ بھی اس میں شامل کر لیجئے ، پھراسکے بعد بملی
کا پٹران مرداروں کو اٹھانے آتے ہیں۔اسکے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں اس سے الگ ہیں۔ جبکہ
مجاہدین کی مائن پانچ سورہ ہے میں تیار ہوئی۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ایس کا روائیوں میں
مجاہدین کی مائن پانچ سورہ ہے میں تیار ہوئی۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ایس کا روائیوں میں
مجاہدین کی مائن پانچ سورہ ہے میں تیار ہوئی۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ایس کا روائیوں میں
مجاہدین کی مائن پانچ ساتھی دور کی

اب آپ کا نئات کے رب کی شان دیکھتے اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت دیکھتے کہ کہاں ہاتھ سے تیار ہوئی مائن ۔

میں ادہ ریموٹ کچھ عرصے تک کام کرتے رہے لیکن جب امریکیوں کے ہاتھ ہیاںگ گئے تو انھوں نے اس کا تو ژکر لیا اور پھر کسی بھی قافلے کے گذرنے سے پہلے طیارہ آتا اوروہ تیز الکیٹرا تک لہریں چھوڑ کرمجاہدین کے گئے مائن کو پہلے ہی پھٹا دیتا۔ اس طرح مجاہدین کی کاروائیاں ناکام موجا تیں۔

دوسرادور.....اس مرطے میں مجاہدا نجینئر ول نے محنت کی اور اس ریموٹ کو جدید بنایا۔ اس میں کچھتبد بلیاں کیں۔ جس پر کچھٹر چہ آیا۔ بی تقریباً دس روپئے تھا۔ بیا نجینئر ساتھی اس ریموٹ کو کاروائی میں چیک کرنے کے لئے لے گئے اور بارود کے ساتھ ، امریکیوں کے راستے پرنصب کردیا گیا۔ اللہ کھم کے مطابق مادی اسباب انھوں نے اختیار کر لئے تھے اور جو پھھان سے بن سکتا تھا گیا۔ اللہ تی پرتو کل اور اس ذات کا سہارا تھا۔ چنا نچہ سب کی زبانوں پراللہ بی اللہ تھا۔ جیسے وقت گزرر ہا تھا ان اللہ والوں کے دل کی دھڑ کئیں بھی تیز ہوتی جاتی تھیں ، ان دھڑ کئوں سے بھی ' اللہ اللہ'' بی ذکل رہا تھا۔ ساس درد کی شدت اللہ والے بی جان سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ و نیا والوں کے لئے ایک گھر کا درد ہارٹ فیل کا سب بن جاتا ہے ذرااس درد کا اندازہ کیجئے ایک گھر کا درد نہیں بلکہ ۔۔۔ ایک ارب جالے لیس کروڑ مسلمانوں کا درد۔۔۔۔ ان دلوں کے حوصلے دیکھئے جو تمام امت

کاغم اٹھائے گھرتے ہیں ....فضاء ہیں امریکی طیارے آئے دنیا کی جدید نیکنالو جی کے حامل اس میران ہیں کوئی افکاہم پلے نہیں .....ان غریبوں نے جتنی بھی محنت کی ہولیکن کہاں مرت نے پہندی سے والے النے والے اور کہاں ہے بھی چتوں کے نیچے پیٹھنے والے ....لیکن بید مقابلہ ....وسائل ہے وسائل اسے وسائل ہے وسائل کا روحانیت ہے، تو کل کا مادیت ہے اسباب کا نہیں تھا ..... ہمام ساتھیوں کی نظریں سڑک پر گئی تھیں ....آیا محنت کا میاب ہوتی ہے یا ناکام .....اللہ نے اسپنہ کم روز بندوں پر رحم فرمایا ...سڑک پر نصب کامیاب ہوتی ہے یا ناکام .....اللہ نے اسپنہ کر کے واپس چلی گئی ...لیکن مجاہدین کے لئے ابھی بھی صبر کی ایک اور منزل باتی تھی ...اب امریکی قافلہ کو یہاں سے گذرنا تھا ...۔قال ابھی بھی صبر کی ایک اور منزل باتی تھی ...اب امریکی قافلہ کو یہاں سے گذرنا تھا ...۔قال دو باریٹن دبائے ... پھراپئی شہاوت کی انگلی مطلوبہ بٹن پررکھ کی اور جتنی دعا کیں یاد تھی ساری پڑھ والیس ...۔ وہریاوں کی کی خالوں ...۔ ادھرسب کی زبان سے تکبیرکا نعرہ بلند ہوا .... تجربہ کامیاب تھا ... تو کل میکنالو جی برغال باتے جہ ہوا میں اڑے ... ادھرسب کی زبان سے تکبیرکا نعرہ بلند ہوا .... تجربہ کامیاب تھا ... تو کل شکنالو جی برغالو بی برغالو جی برغالو بی برغالوں برغالو

ان انجینئر ساتھیوں نے دن رات بیر یموٹ بنا کرسارے افغانستان میں مجاہدین وطالبان کو پہنچائے اور دوسال تک کامیاب کاروائیاں کرتے رہے۔

تیسرا دور ...... 2008 ء ہیں امریکیوں نے اس ریموٹ کو جام کرنے والے آلات ہے ناکارہ بنادیا لیکن حوصلے بلند ہوں اور منزل پے نظر ہوتو جنگوں ہیں بیاتر پڑھاؤ کوئی معنیٰ نہیں رکھتے ۔ مجاہدانجینئر وں نے اپنا کام شروع کر دیالیکن مجاہدین کے پاس فوری اس کا تو رئیس تھا جبکہ بیامریکیوں کے شکار کرنے کا سیزن تھا۔ موسم بہار کے ساتھ ہی طالبان ومجاہدین امریکی در ندوں کا شکار کرنے نکل جاتے ہیں ... چنانچہ کاروائیاں روک دینے کا مطلب تھا کہ الگے سیزن تک انظار .... سواس بارتر تی کے بجائے پیچھے کی طرف گی اور ریموٹ کا استعمال ہی چھوڑ دیا ... گاڑیوں کواڑا نے کی کاروائیاں بغیر ریموٹ کے ... تفصیل کا یہاں موقع نہیں .... پہلی ہی کاروائی میں الحمد للہ دی وشی امریکیوں کے جامر ناکارہ ہوئے۔ جب کلہ دی وشی امریکیوں کے جامر ناکارہ ہوئے۔ جب تک بنے ریموٹ نے دیوانے کاروائیاں

انجام دیتے رہے۔

کھے عرصے میں ہی اللہ کی مدو سے انجیئئر نے نے ریموٹ تیار کر لئے اور تجر بات کرکے میدانوں تک پہنچاد ئے ۔... یہاں بھی امریکیوں کوشکست اٹھانی پڑی۔

#### عراق

عراق میں مائن کاروائیوں سے بچنے کے لئے امریکہ نے مائن پوشانے والی ( Blaster ) خصوصی گاڑیاں بھوائیں تھیں۔ان گاڑیوں میں انتہائی جدید بینسز،ا سکینر اور ڈیمیکٹر نصب تھے جو زیر زمین کسی بھی مائن وغیرہ کا پند لگالیت تھے۔ یہ نظام گاڑی کے آگے گے بلیڈ (بلڈوزرکی طرح) میں نصب تھاجو گاڑی کے ٹائر مائن پر پہنچ سے پہلے ہی مائن کا پند لگالیتا تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی۔شروع میں امریکیوں کو کامیا بی ملی تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی۔شروع میں امریکیوں کو کامیا بی ملی لین جب مجاہدین کو ان گاڑیوں کا علم ہوا تو انکے انجینئر وں نے محنت کر کے اسکا تو ٹر پیدا کر لیا، انھوں نے مائن کے ساتھ ایک چھوٹے سے سرکٹ کا اضا فدکر کے انگین مینر اور اسکینر کو اندھا کر دیا۔ان گاڑیوں کا کام آگر چہوٹے سے سرکٹ کا اضا فدکر کے انگین اللہ کے کردیا۔ان گاڑیوں کا کام آگر چہابدین کی بچھائی مائنوں کو تائش کر کے ناکارہ بنانا تھا لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ان گاڑیوں کی تاش کا کام شروع کردیا اور چن چن کر ان گاڑیوں کو تباہ کیا۔ یہ کل بینتیس گاڑیاں تھیں جنکا کہاڑ اٹھا کر عراقی بچوں نے کہاڑیوں کو بچھ دیا۔ایک گاڑی کی قیت سات سو ہزارڈ الر = 56 گروڑرو سے تھی۔

## فدائى كاروائيال

مائن کاروائیوں کے علاوہ فدائی کاروائیاں ہیں جنکا کوئی تو ڑہی دجال کے پاس نہیں ہے۔
معدے سے سوچنے والے اور پیٹ کی نظر سے مجاہدین کا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بیرسب بے
روزگاراورغر بت کے مارے لوگ ہیں ... مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کو بھی ایرانیوں نے بہی کہا
تخا..... کیا تہمیں قبط اور فاقوں نے مکہ سے باہر نکالا ہے ... کسی نے بھوکے سے پوچھا دواور دو
کتنے ... بولا پانچ روٹی ... سوان پیٹ کے بھوکوں کو کہنے دیجئے جو بھی کہیں کہ یہ ہر چیز کو پیٹ کی
نظر سے ہی دیکھتے ہیں آئی زبانیں چلتی رہیں ... یہاں تک کہ شریعت اینے بارے میں کوئی فیصلہ
کر دے ....

فدائی کاروائیوں کے علاوہ وشمن پر محین لگانا، انظے کیمپوں پر پڑھائی کرنا اور میزائل حملے
وغیرہ بھی جاری ہیں۔اللہ تعالی نے 2007 کے بعد میدانِ جنگ میں بہت کامیابیوں سے
نوازا ہے۔2008 میں قندھار جیل تو ڈکر طالبان کوآزاد کرانے کی کاروائی عسکری تاریخ کی انوکھی
اور دلچیپ مثال ہے۔اس کاروائی ہے آپ اندازہ لگا تھتے ہیں کہ قندھار جیسے شہر میں دجال کے
اتھاد یوں کا کتنا کنٹرول ہے۔امر کی اپنے کیمپوں تک محدود ہیں۔اگریمپ سے باہر نگلتے ہیں تو
کسی بھی جانب سے فائر نگ شروع ہوجاتی ہے۔قندھار شہر میں دجائی اتحادی فوج کے بجائے
طالبان گشت کرتے ہیں۔کابل میں سیرینا ہوئل پر حملہ اور ڈک چینی کی موجودگی میں بگرام ائر ہیں
پر حملہ، بھارتی سفارت خانے پر کامیاب کاروائی جس میں بھارتی اعلیٰ اضران مارے گئے (اور

## قندھارجيل کاروائي.....زنده فدائي

قندھار جیل کی کاروائی اور کامیا بی سے تمام طالبان قید یوں کونکال کرلے جاناتھی اللہ کی مدد مخصی۔ اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے بیروداد ایک مجاہد کی زبانی جواس نے راقم کو سائی بقل کررہے ہیں۔ بیرمجاہد کافی عرصے سے اس جیل میں تھے۔ انکی رہائی کے لئے ساتھیوں نے ہرممکن کوشش کی۔ پارٹج لاکھرو ہے میں قندھار کے ایک اعلیٰ افسر سے بات بھی ہوئی لیکن عین وقت پرامریکی آدھے۔ انٹہ تعالیٰ انکومفت میں بی آزاد کرانا جا ہے تھے۔

'' بجھے اور میرے چار پانچ ساتھیوں کو طالبان قیادت کی جانب ہے کئی دن پہلے اطلاع دیدی گئی تھی کہ ہم لوگ تیار ہیں اور اندر موجود پہرے داروں سے ہمٹیں ۔ باہر سے میرے پاس پہنچاد یا گیا۔ جیل کے قریب ایک اور علاقہ تھا جہاں اتحادی فوج موجود تھی۔ اور ہراہ راست جیل پر جملے کی صورت میں وہ فوج بیچھے ہے آ کر جملے کو ناکام بنادی ہے۔ قندھار شہر میں بڑی تعداد میں امریکی اور نا ٹو فوج موجود رہتی ہے۔ اس طرف ہے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنا نچے طالبان نے مختلف گروپ بنادی ۔ ایک گروپ نے جیل کے قریب والے علاقے پر جملے کر دیا۔ دوسرا گروپ قندھار شہر ہے جیل کی سمت آنے والے راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن میں تھا چنا نچے طالبان موالد کی بہنچادی کہ آج رات طالبان طالبان نے ایٹ جملے کر دیا جنگ نفسیاتی طالبان نے اپنے مخبروں کے ذریعہ اس دن قندھار گورنر تک بیاطلاع پہنچادی کہ آج رات طالبان عیجے جی گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جانے ہیں گوریلا جنگ نفسیاتی

جنگ ہوتی ہے۔اورنفسیاتی اعتبار ہے افغانستان میں امریکہ سمیت ناٹو اور اتحادی افواج کی صورت حال بہت خراب ہے۔ چنانچے قندھاروالوں کواپنی فکر پڑگئی۔

طالبان نے جیل پرحملہ کرنے والے گروپ کو پہلے ہی متعین ایک جگہ پہنچادیا تھا۔ شام گذری ...... ہرروز کی طرح اندھیرے اتر نے شروع ہوئے۔ دل میں بار بار خیال آتا.... شاید سے جیل کی آخری رات ہو۔منصوبے کے مطابق پہلے دوسرے گروپ کو قریب والے علاقے پر حملہ کرنا تھا۔اندرہم یانچ ساتھیوں نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لیکھی کیکس طرح اندر کے پہروں داروں ے نمٹنا ہے اور کس طرح قیدی ساتھیوں کو نکالنا ہے....ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فائرنگ کی آوازیں شروع ہوگئیں ۔اسکا مطلب تفا کہ ابتھوڑی دیر کے بعد طالبان کوجیل کے باہر پہنچ جانا چاہئے تھا۔ جیل پر حملے کے منصوبے میں پہلے بیتھا کہ جیل کے قریب والے علاقے پر طالبان كادوامر گروپ حمله كريگا تا كه انكواى جگه روكا جائيكه رائيكه بعداس طرف جيل والاگروپ مركزي دروازے والے پہرے داروں پر فائزنگ شروع کریگا تا کہ فدائی بارودے بھرے ڈرک کوجیل کے مرکزی دروازے تک لے جاکر پھٹا سکے۔اسکے بعد طالبان جیل پربلہ بولتے۔جیل کے باہرے فائزنگ کی آوازیں شروع ہوگئیں۔پہرے داروں نے بھی فائزنگ شروع کردی۔لیکن اب اس فائزنگ کو یا نج منٹ ہو گئے تھے جبکا مطلب تھا کہ معاملہ گڑ بڑے۔ یا تو فدائی ساتھی پہلے ہی شہید ہوگیا تھایا گرفتار....جیل میں موجود تمام پہرے داروں نے مرکزی دروازے کی طرف بھا گنا شروع کردیا۔ انھیں اطلاع ہوگئ تھی کہ ایکٹرک دروازے پر کھڑا ہے۔ دومنٹ بعد بی زمین ہل گئ اورایک بڑے شعلے نے پوری جیل کومنور کر دیا۔ اسکے ساتھ ہی طالبان کی جانب سے فائز نگ شروع ہوگئی۔جن میں بھاری مشین گنیں،اور دیواروں میں سوراخ کرنے والے میزائل مسلسل واغے جارے تھے۔

اندرموجوداکشر بہرے دارمرکزی دروازے کی جانب پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔اندرصرف تین چار پہرے دارباقی تھے۔ بیٹ کی جہنم بھرنے کی خاطر محرصلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے والے باڑنے کا حوصلہ کم ہی رکھتے ہیں۔ ہیں نے اپنے پسفل سے اپنے کمرے پر لگا تالا توڑا۔ اپنے میں باقی ساتھی بھی بیرکوں سے باہر تھے۔ جس پہرے دارکے پاس چابیال تھیں اس نے ہمارے باتھوں میں پستول د کھے کرفورا تمام بیرکوں کی چابیاں ہمیں دیدیں۔ایک پہرے دار

نے پی گر بڑی اسکوہ ہیں شوٹ کرہ یا۔ اب بڑا مسکد یہ تھا کہ قید یوں کی اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنا آسان نہ تھا۔ چنا نچہ تالے کھولنے سے ہر بیرک بیں بند ساتھیوں کو ہم نے اطمیعان دلا دیا کہ طالبان باہر موجود ہیں اور سب کو آزاد کرا کر ساتھ لے جا ئیں گے پھر ہم پانچوں ساتھی جلدی جلدی تمام بیرکوں کے تالے کھولنے گئے۔ وقت کم تھا۔ اور کام زیادہ۔ اشخے بیں باہر موجود طالبان مرکزی دروازے والی جانب سے (جواب زیس بوس ہو چکا تھا) اندر آنا شروع ہوگئے۔ اسکے علاوہ کی اطراف کی دیوار کو بھی میزائلوں سے تو ڈ دیا گیا تھا۔ باہر اتحاد یوں کا ایک ٹرک طالبان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ پچھ ساتھیوں کو اس میں بٹھادیا گیا۔ لیکن ابھی بڑی تعداد پیدل چلی جاتی نہ پہنچ جا ئیں۔ چنا نچہ سب سے پبلا کا م قر بڑی علاقے میں پنچنا تھا جہاں جا کر چھیا جاسکے۔ اللہ اللہ کر کے وہاں پہنچ گئے ۔ سبح نمودار ہونے والی تھی۔ طیارے فضا ویں میں چنگھاڑ رہے تھے۔ چنا نچہ یہاں سے آگے سفر جاری نہیں رکھا جاسکتا تھا۔

## فدائی زندہ ہے

اگلی رات طالبان بیبال سے نکالنے کے لئے گاڑیاں لے آئے۔ہم گاڑیوں بیں سوار ہوکر محفوظ مقام کی جانب مجوستر ہوئے۔ایک ساتھی میر سے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بیں نے اس سے بوچھا آپ کون ہیں؟ اسکے بجائے دوسر ساتھی نے جواب دیا'' بیٹرک والا فدائی ہے''۔جواب س کر بیس اچھلا۔ بیس نے سر سے بیر تک اسے دوبارہ دیکھا۔ بے ساختہ میر سے منہ سے نکلا'' فدائی'' یقین کرنے والی بات بی نہیں تھی۔ بارود سے بجرا ٹرک پھٹانے والا جسکے دھا کے سے پوراعلاقہ لرز اٹھا تھا ، آخر اس میں بیٹھا فدائی کس طرح زندہ ہوسکتا تھا۔فدائی خود بتانے لگا۔اس نے بتایا کہ جب وہ ٹرک مرکزی درواز سے پر لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور کلمہ پڑھ کردھا کا کرنے کے جب وہ ٹرک مرکزی درواز سے پر لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور کلمہ پڑھ کردھا کا کرنے کے لئے بٹن دبایا سیکن دھا کہ نہیں ہوسکا۔دو تین مرتباس نے بٹن دبایا لیکن ....جس جام کی تمنا میں گیا تھا... وہ لبول تک نہیں آسکا۔

وہ ٹرک ہے کودا اور پیچھے طالبان کی طرف بھاگ کر انھیں صورت حال ہے آگاہ کیا۔ انھوں نے فورااس ٹرک پر فائرنگ شروع کردی۔ جسکے نتیج میں ٹرک میں مجرابارود پھٹ گیا۔اس فدائی کی بات س کراب وہ بات میری مجھ میں آگئ کہ ٹرک دیر ہے کیوں پھٹا۔اسکے دیر سے میٹنے سے دو فائدے ہوئے۔ایک تو فدائی نے گیااور دوسراجیل کے مختلف حصوں میں موجود تمام پہرے دار مرکزی دروازے پر جمع ہوگئے اورٹرک کے دھائے میں مرگئے۔

بیقندهار جیل کی روداد ہے۔ جہاد کے رائے میں اس طرح اللّٰہ کی مدوقد م قدم پرد کیھنے کوملتی ہے۔ امریکہ جیسی وسائل ہے لیس قوت کا مقابلہ صرف اور صرف اللّٰہ تعالیٰ کی مدد ہے ہی ممکن ہوا۔ اس بات کو جہاد میں لڑنے والا ہر مجاہدا تھی طرح سمجھتا ہے۔

فلاہر بین اب بھی اس حقیقت کونشلیم نہیں کرینگے اور جس طرف مغربی میڈیا انکی سوچوں کا رخ موڑ دیگا وہ ای کا ورد نشروع کر دینگے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس تیزی کے ساتھ سے اللّٰہ کی مد دکو کسی کا فر ملک کی مد دقر اردیکر جہاد کے ثمرات ونتائج پراپٹی افواہوں کا غبار ڈالنا چاہیں گے۔

#### خراسان سے کالے جھنڈے

عن ابن مسعود رض الله عنه قال قال: ينيما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذقال: يجئى قوم من هاهناو أشار بيده نحوالمشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق قلا يعطون مرتين أو ثلاثا فيقاتلون فيصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى يه فعو ماإلى رجل من أهل بيتى فيملأها عدلا كما ملتوها ظلماً فمن أدرك ذالك منكم ليأتهم ولو حبوا على الثلج. (ابوم والدانى: ۵۲٪)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اس طرف ہے ایک قوم آئے گی اور اپنے ہاتھ ہے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا کا لے جھنڈوں والے (ہوں گے) وہ حق مانگیں گے تو وہ (موجودہ حکمران) نہیں دیں گے دومر تبہ یا تین مرتبہ چنانچہ وہ جنگ کریں گے سووہ کا مران ہوں گے ۔ پس وہ ان کو (حق) دیں گے لیکن اس کو وہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس (حق مراد امارت) کو میر سے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دیدیں گے ۔ تو وہ اس (زبین) کو عدل وانصاف سے ایس خروہ ہوگی تھی ۔ تو تم میں سے جو بھی ان کو پائے ان وانساف سے ایس خروہ روگی تھی ۔ تو تم میں سے جو بھی ان کو پائے ان کے پاس ضرور آ جائے خواہ برف پر گھسٹ کرآنا پڑے ۔

حضرت حسن ﷺ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کو (مستقبل میں) پیش آنیوالی مصیبتوں کا ذکر کیا۔ یہائیک کہ اللہ تعالی مشرق سے کالے جھنڈ ہے بھیج دیں۔ جس نے ان کالے جینڈوں (والوں) کی مدد کی اللہ اسکی مدد کریگا اور جس نے ان کوچھوڑ دیا (یعنی انکی مدد نہ کی) اللہ اسکوچھوڑ دیگا۔ (پھر)وہ کالے جھنڈے والے اس شخص کے پاس آنمینگے جومیرا ہمنام ہوگا۔ اور اپنی امارت اس (میرے ہمنام) کو سونپ دینگے۔ چنا نچہ اللہ تعالی انکی مدد ونصرت فرما کینگے۔ (الفتن تعیم بن جماد: 860)

بيديث مرك ب-

عن عبد الله بن مسعودٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء رأيات سود من قبل المشرق وتخوض الخيل في الدماء الى ثند وتها وفيه يزيد بن ابي زياد وهولين وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد)

تر جمہ: حضرت عبد اللہ ؓ ابن مسعود ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ؒ مشرق کی جانب ہے کا لے جھنڈے آئیں گے اور ( حالت میہ ہوگی کہ ) گھوڑے سینے تک خون میں ڈو بے ہوں گے''۔

اس روایت میں بریدابن ابی زیادراوی لین میں اور باقی راوی ثقه میں ۔

خالد بن معدان فرماتے ہیں ہے کہ جبتم رمضان کے مہینے میں مشرق کی جانب آ سان میں آگ کاستون دیکھوتو جتنا کھاناتم اکٹھا کرسکوکر لینا کیونکہ بیسال بھوک کا سال ہوگا۔ (الفتن قیم بن حماد:627)

فائدہ ..... آگ کے ستون ہے کیا مراد ہے؟ بیاور کئی دیگرروایات میں کچھا ہے الفاظ استعال ہوئے ہیں جو آخری جنگوں میں خطرناک ہتھیاروں کے استعال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

عمر بن مرة الجملی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی ہیں فرماتے ہیں خراسان سے کالے جینڈ سے ضرور تکلیں گے بہاں تک کہ ایکے گھوڑے اس زینون کے درخت کے ساتھ باندھے جا سینتے جولہیا اور حرستا کے درمیان ہے۔ (راوی کہتے ہیں) ہم نے کہاان دوجگہوں کے درمیان تو ایک بھی زینون کا درخت نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا ان دونوں جگہوں کے درمیان زینون لگئے جا سیس کے بہاں تک کہوہ (کالے جھنڈوں والے) یہاں آسمینگے اورا پے گھوڑوں

کوائے ساتھ باندھیں گے۔ (الفتن نعیم بن حماد: 861) اس میں ولید بن مسلم میں اور انھوں نے عن سے روایت کی ہے۔ چنانچہ بیرروایت ضعیف ہے۔

محمہ بن حنیفہ "نے فر مایا بنوعباس کے جینڈ نے نکلیں گے پھر خراسال سے دوسرے کالے جینڈ نے نکلیں گے ان کے جینڈ نے نکلیں گے اوران کے کپڑے سفید ہوں گے ان کے ہراول دستہ پرایک شخص کمانڈ رہوں گے جنکو شعیب بن صالح بن شعیب کہا جاتا ہوگا جو کہ قبیلہ ء بنو تمیم سے ہوں گے۔ بید (کالے جینڈ وں والے )سفیانی کے لوگوں کو شکست دیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس آئینگے اورا پنی امارت مہدی کو سونپ دیں گے اور ان کو شام سے تین سوکی کمک آئیگی ان کے نکلنے اورا پنی امارت مہدی کو سونپ دیں گے اور ان کو شام سے تین سوکی کمک آئیگی ان کے نکلنے اورا مارت مہدی کوسونپنے کے درمیان بہتر ۲ کے مہینوں کا عرصہ ہوگا۔ (الفتن ۱۵۸) اس روایت بی ہے نیز اس میں عبدالکریم بن ابی فارق ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔

نوٹ:خراسان سے نکلنے والے کا لے جھنڈوں کے بارے میں تفصیلاً'' تیسری جنگ عظیم اور وجال''میں دیکھ سکتے ہیں۔

### سفیانی کی نئیہال....بنوکلب کہاں ہیں

حضرت ارطاۃ نے فرمایا'' سفیانی ٹانی کے زمانے میں الحدۃ ( کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز ) ہوگی (بیآواز الیمی ہوگی ) کہ ہرقوم یہی سمجھے گی کہ ان کے قریب والے تباہ ہوئے ہیں۔ محقق احمد بن شعبان کے نزدیک اس کی سند لاباس بدر ہے کی ہے۔

حضرت ارطاۃ نے فرمایا سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا۔ تین دن تک وہاں وشمنوں کو قیدی بنائے رکھے گا اور ساٹھ ہزار اہل کوفہ کو آگر کے گا کہ ریباں اٹھارہ را تیں قیام کرے گا ان کے اموال تفسیم کرے گا اس کا کوفہ میں داخل ہونا ترکوں اور اہل مغرب سے قرقیسیاء کے مقام پر جنگ کرنے کے بعد ہوگا۔ ان میں ایک جماعت خراسان لوٹ جائے گی رسفیانی کا لفکر آئے تا تلعوں کو گراتا ہوا کوفہ میں داخل ہوجائے گا اور خراساں والوں کوطلب کریگا اور خراساں میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو مہدی کی وعوت دیگی چرسفیانی مدینہ کی جانب لفکر روانہ کریگا آل مجھ کو قیدی بنائیگا میاں تک کہ ان کو کوفہ پہنچاد میگا پھر مہدی اور منصور کوفہ سے فرار ہوکر نکل جا کیں گے اور سفیانی ان دونوں کی تلاش میں گا شکر مقام دونوں کی تلاش میں گا شکر مقام دونوں کی تلاش میں گا شکر مقام دونوں کی تلاش میں گا تو سفیانی کا لشکر مقام

"بیدا ' میں اترے گا اور ان کو دھنسادیا جائے گا پھر مہدی تکلیں گے یہاں تک کہ مدینہ سے گذریں گے جو وہاں بنی ہاشم ہوں گے ان کو نجات دلا کمینئے اور کالے جھنڈے آ کمینئے اور پانی پر اترینئے کو فد میں موجود سفیانی کے لوگوں کو جب ان (کالے جھنڈے والوں) کے آنے کی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جا کمیں گے پھروہ (مہدی) کو فہ میں آئینئے اور وہاں موجود بنی ہاشم کو نجات دلا کمینئے اور کو فہ کے معززین تکلیں گے جنکو ' العصب' کہا جاتا ہوگا ان کے پاس بہت تھوڑ ااسلحہ ہوگا اور ان میں سے اہل بھرہ میں ایک شخص ہوگا پس بیر (کو فہ والے) سفیانی کو پالینگے اور کو فہ کے جو قیدی ان کے پاس میصان کو چھڑ الینگے اور کو الے جھنڈے مہدی کی بیعت کیلئے جا کمیں گے۔ (الفتن: ۸۵۰)

#### بنوكلبكون بين؟

امام مہدی کے خلاف سفیانی کے ساتھ اسکے نئیمالی بنوکلب کے لوگ زیادہ ہو نگے۔ بنوکلب قبیلہ قضاعہ کی شاخ ہے۔ دور جاہلیت میں بنوکلب دومۃ الجندل، تبوک، اور وادی القری اور اطراف شام میں آگر آباد ہوئے تھے۔ بنوکلب موجودہ دور میں قبیلہ ''الشرارات' کے نام سے مشہور ہیں۔ جن محققین نے قبیلہ الشرارات کو بنوکلب کہا ہے ان میں شخ حمد الجاس شخ محمد البسام الشمی اور محمود شاکر شام الشرارات کا موجودہ مسکن سعودی عرب میں اردن کی مرحد کے نزد یک وادی سرحان کو بتایا ہے۔ علامہ شکیب ارسلان کی بھی بہی تحقیق ہے کہ بنوکلب کو آج کل الشرارات کہا جاتا ہے۔ الکے علاوہ علامہ روکس بن زائد العزیزی اور استاذ عبد الله بن قاسم النواق قابل ذکر ہیں۔ بیعلاقہ سعودی عرب میں تبوک ہے او پراردن کی جانب ہے۔ امریکہ کا سے کہنے پرسعودی حکومت اس تمام علاقے کواردن کو دینے پرراضی ہے۔

#### علامات مهدى

عن عملي بن ابي طالب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب في المعدن فلا تسبوا اهل الشام ولكن سبوا اشرارهم فان فيهم الابدال يوشك ان يرسل على اهل الشام سيب من السماء فيغرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم فعند ذلك يخرج خارج من اهل بيتى فى ثلث رأيات المكثريقول لهم خمسة عشر الفا والمقلل يقول اثنا عشر اماراتهم أمِت أمِت يلقون سبع رأيات تحت كل رأية رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله الى المسلمين الفتهم و دانيهم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وا فقه الذهبي (متدرك ما مم تعليقات الذبي ١٩٥٨)

ترجمہ: حضرت علی سے منقول ہے کہ آخری زمانے میں فتنے پر پا ہو نظے اورلوگ ان میں اس طرح حیوث جائیں گے جس طرح سونا کان میں چھانٹا جاتا ہے۔ پس تم اہل شام کو برامت کہو البتہ جولوگ ان میں برے ہیں انکو برا کہو۔ ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں۔ عنقریب ان پر آسان سے سیلاب آئے گاجوائی جمعیت کوغرق کردےگا (وہ استے کمزور ہوجا کمیں گے ) کہ اگر ان پرلومڑیاں بھی تملہ کریں تو وہ بھی ان پر غالب آجا کمیں گی۔ ایسے وقت میں میرے اہل بیت سے ایک شخص تیں جھنڈوں کے ساتھ وہ بھی ان پر غالب آجا کھی گی۔ ایسے وقت میں میرے اہل بیت سے ایک شخص تیں جھنڈوں کے ساتھ آئے گا۔ ایک شکر کی تعداد کا اندازہ زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار اور کم سے کم بارہ ہزار لوگیا جائے گا۔ ان کا علامتی لفظ اہت اہت ہوگا۔ وہ ساتھ جھنڈوں پر مشتل فوج سے مقابلہ کریئے۔ جن میں ہر جھنڈے کے بعد تفرقہ کو مٹاکرا کئے اندرالفت بجردے گا اور انکو خوشحالی سے کو ہر فراز فرمائے گا۔

حاکمؒ نے اسکی سندکوسیح قرار دیا ہے اور حافظ ذہبیؒ نے بھی اس اتفاق کیا ہے۔ علی بن عبداللہ بن عباسؒ فرماتے ہیں مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ سور ج کے ساتھ ایک نشانی طلوع نہ ہو۔ (مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ ص:۳۷۳۔ جامع معمرا بن راشد ج:۳ ص:۱۳۳۔ الفتن نعیم بن حاد 905)

محقق احمد بن شعبان نے اس سند کولاباً س برقر اردیا ہے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مہدی کا خروج اس وقت ہوگا جب ہرنو میں سے سات قمل ہوجا کیں۔(الفتن نعیم بن حاد:912)

محقق احمد بن شعبان نے اس سند کولا بأس بقرار دیا ہے۔

تھم بن نافع نے جراح کے انھوں نے ارطاق کے روایت کی ہے۔ارطاق نے فرمایالوگ

جب منی اور عرفات میں ہونے اور قبائل گروہ در گروہ ہوجا ئیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کریے (الا اعلان کریے (اسنو! تہمارا امیر فلال شخص ہے'۔ اسکے بعد دوسری آ واز آئے گی' سنو! اس (اعلان کرنے والے) نے جھوٹ کہا ہے۔'' اسکے بعد ایک اور آ واز ہوگی'' خبر دار! اس نے بچ کہا ہے''۔ پھر وہ (دونوں فریق) سخت لڑائی کریئے۔ چنا نچہ وہ گھوڑے کی زینوں کو اسلح کے طور پر استعمال کریئے۔ اور یہی زینوں والالشکر ہے۔ اس وقت تم آسان میں کفامعلمۃ دیکھو گے۔ بخت جنگ ہوگی یہاں تک کداہل حق کے لشکر میں صرف اصحاب بدر کی تعداد کے برابر باتی رہ جا کہتے ۔ سووہ چلے جا کمیں گے یہاں تک کداہل حق کے دارے صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینئے۔ (الفتن فیم بن حماد 336) محقق احمہ بن شعبان کہتے ہیں کدائی کی سند بھی لا باس بہ ہے۔

حضرت على كرم الله وجبه فرمات بين نبى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا'' مبدى مين الله تعالى ايك رات مين (قيادت كى) صلاحيت بيدا فرماد ينگه (قريبى لفظ كى ساتھ علامه البانى في اس كوچىح كہا ہے۔ ديكھ صحيح الجامع 6735)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا برقل کی اولا دمیں سے پانچویں کے دور میں گھسان کی جنگیں ہونگی۔روم پر برقل کی حکومت رہی ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطة ابن برقل ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطنطین (Constantine) ابن قسطة پھراسکا بیٹا اصطفان بن مسطنطین حاکم ہوگا۔پھرروم کی اسطنطین حاکم ہوگا۔پھرروم کی بادشاہت برقل کی اولا دیے نکل کرآلی لیون (Lyon) کے پاس جلی جائے گی۔اوردوبارہ برقل کی اولا دمیں سے پانچویں کے پاس دوبارہ واپس آئے گی ،جسکے دور میں 'ملاح'' ہوگئی۔ (الفتن تعیم کی اولا دمیں سے پانچویں کے پاس دوبارہ واپس آئے گی ،جسکے دور میں 'ملاح'' ہوگئی۔ (الفتن تعیم بین حاد :1223)

اسکی سندمرسل ہے۔

فائدہ .....روم پر ہرقل (Heraclius) کی حکومت ۲۱۰ تا ۲۸۳ عیسوی تک رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت میں سے ایک جماعت بھرہ نامی جگہ میں آئیگی چنانچہ وہاں ان کی تعداد اور باغات بہت زیادہ ہوجا ئیں گے۔ پھر بنوقنطورہ آئینگے۔ پس مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہوجا ئیں گے۔ایک گروہ اونٹوں کی دُم پکڑے صحراء میں چلا جائے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ جبکہ دوسرا گروہ اپنی جانوں کو بچاکے بیٹے جائے گا پس کا فر ہوجائے گا یہ اور پہلافرقہ برابر ہیں۔البتہ تیسرا فرقہ اپنے گھر والوں کو اپنی پیٹیوں پر لا دے ہوگا چنانچہ ان کے مقتول جنت میں جائیں گے ان کے باقی افراد کو اللہ تعالیٰ فتح ہے ہمکنار فرمائیں گے۔(مند احمہ:۲۰۴۷)

فائده .....موجوده عراق جنگ میں بھی بصره کامحاذ کافی گرم رہا ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب ملاحم شروع ہوجا ئیں گی تو دمشق ہے موالی (آزاد کردہ غلاموں) کا ایک لشکر نکلے گا۔وہ تمام عربوں میں بہترین گھڑ سوار اور عمدہ اسلحے والے ہونگے۔اللہ تعالیٰ اس دین کوانکے ذریعے مضبوط فرمائیں گے۔(افغتن نعیم بن حماد:1233)

علامه ناصرالدين البافي في اسكوالسلسلة الصحية حديث نمبر 2777 مل حسن كها ب-

عن ابى ثعلبه الخشني رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الشام مأدبة او مائدة رجل اهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطنية واظن ابن وهب قبال مائدة (الفتن نعيم بن حماد 49 12 رواه احمد، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :رواه ابو داؤد منه طرفا ورواه احمد ورجاله رجال الصحيح.

ترجمہ: حضرت ابولغلبہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انھوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ شام اہلِ ہیت کے ایک شخص کا میز بان یا دسترخوان بنا ہے تو اس وقت قسطنطیہ فتح ہوگا۔ (راوی کہتے ہیں کہ) میراخیال ہے کہ ابن وہب نے دسترخوان کہا تھا۔

نبی کریم صلّی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہرقل کی اولا دہیں سے پانچویں کے دور میں ملاحم ہوقگی جسکانا م'[طبر'] یعنی طبارہ ہوگا۔(الفتن قیم بن حماد:1280)

اسکی سندمرسل ہے۔

حسان بناعطیہ کہتے ہیں کہ کمتے الصغریٰ میں رومی اردن کی ہموار زمین اور بیت المقدس پر قبضہ کرلیں گے۔(الفتن نعیم بن حماد)

محقق احر بن شعبان کہتے ہیں بیسندلا ہاس ہہے۔

اسلام پبندوں اور اسلام بیزاروں میں کشکش

صرف پاکستان میں بی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام پسندوں اور اسلام بیزاروں میں مشکش جاری ہے۔ اسلام بیزاروں کا معاملہ نا قابلِ فہم ہے۔ انکا ہر ممل، ہر کوشش، ہر نعرہ بلکہ تمام زندگی کا مقصداسلای احکامات سے بغاوت، شعائرِ اسلام کی تو بین و تذکیل اور قرآنی احکامات کواز کاررفتہ اور پرانے دور کی روایات کہ کرانکوسرے سے بھی مٹادینا ہے۔ کیکن عجیب بات سے ہے کہ وہ بھی اپنے تمام اقد امات کو اسلام سے بی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکے لئے انکے پاس مختلف نعر سے ہیں۔ مثلاً اسلام میں انتہا پہندی کی کوئی گئے اکشن نہیں ، اسلام ایک اعتدال پہند نذہ ہب ہے۔ (اعتدال پہندانہ اوران جیسی اصطلاحات یہود یوں کی وضع کر دہ ہیں۔ انگرز دیک ہروہ قوت جو یہود کی مفادات کے راستے میں رکاوٹ ہے ، وسیع تر اسرائیل کے قیام ، تمام یہود قبائل کی اسرائیل واپسی مفادات کے راستے میں رکاوٹ ہے ، وسیع تر اسرائیل کے قیام ، تمام یہود قبائل کی اسرائیل واپسی اور دجال کے مفصوبوں کے لئے خطرہ پیدا کرسکے وہ انتہا پہند ہے۔ اور ہروہ قوت جو یہود کے تمام منصوبوں ہیں معاون ہوجائے انکے نزد یک اعتدال پہنداور روشن خیال ہے)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک اعتدال پند مذہب اور بیدامت معتدل امت ہے۔لیکن قرآن کی نظر میں اعتدال کی تعریف کیا ہے؟ بیدامت معتدل امت کس وقت کہلائے گ جہیں اسکا جواب قرآن ہی ہے لینا چاہئے۔

قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و کے ذلک جعلنا کم امة وَ مَسَطًا اورای طرح ہم نے تنہیں ایک معتدل امت بنایا یعنی ایک ایسی امت جو نه زیادتی کرتی ہے اور نہ کی کرتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ای طرح مانتی ہے جس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمائے۔

اب جولوگ ان احکامات میں زیادتی کرینگے وہ اعتدال پند (Moderate) نہیں کہلا سکتے۔ای طرح جوان احکامات میں کمی کریں گے یعنی کچھاحکامات کوتو مانیں گے اور کچھے کو چھوڑ بیٹھیں گے وہ بھی اعتدال پندنہیں کہلا سکتے۔دوسری جگہالڈ تعالیٰ کاارشاد ہے یہ ایھا الذین آمنوا اد خلوا فی السلم کافة

ترجمہ:اے بیمان والو! پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ لیعنی جو پورا کا پورادین میں داخل ہوگاوہی امپ وسط یعنی معتدل امت میں شار ہوگا۔

اب میہ د بکھنا ہے کہ مذکورہ دونوں گروہوں میں سے کون اعتدال پسند ہے اور کون انتہا پسند؟ جہاں تک اسلام پسندوں کا تعلق ہےان کی کوشش یہی ہے کہ میدامت پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کوکرنے کا حکم فرمایا اٹکوکیا جائے اور جن چیزوں سے

منع فرمایاان سے بچاجائے۔

دوسری جانب اسلام بیزار تو تیس ہیں اگر چدوہ بھی اپنے اقد امات کے لئے قر آن ہے ہی اسبار الینا چاہتی ہیں۔ انکی جانب سے اسلام پیندوں پر بیدالزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ قر آن کی تخری جارے ہیں۔ مثلا پردہ ، جہاد وغیرہ کے بارے ہیں۔ کیل تخری اسلامی اختاات کی تشریح قر آن وصدیث ہی جب اعتراض کرنے والوں ہے پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی احکامات کی تشریح قر آن وصدیث ہی ہے تھی جاتا ہے کہ ان احکامات کی وہی تشریح کی جائے جو پورپ و انکا اصرار بیہ ہوتا ہے کہ ان احکامات کی وہی تشریح کی جائے جو پورپ و امریکہ کو قابل قبول ہو۔

ندکورہ دونوں قو توں کے مابین یہ تشکش کوئی آج شروع نہیں ہوئی بلکہ زیادہ پیچیے نہ بھی جائیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ خلافت عثانیہ کے آخری وقتوں بیں اس کشکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیسویں صدی کی ابتداء عالم اسلام کی در ماندگی و لا چارگی کی انتہاءتھی۔عالم اسلام کے زوال کے ساتھ مسلمانوں میں مایوی ، ناامیدی، یقین کی کمی اورعملیت پہندی کا فقدان بھی عروج پہتھا۔ایسے وقت ہیں سلمانوں کے اندر موجود اسلام ہیزار قوتوں کو کھیلنے کے بڑے مواقع میسر تھے، اپنے دلوں ہیں چھپے نفاق ، اسلام سے بیزاری اور اسلام دشنی کی آگ کو کھنڈا کرنے کے لئے ایکے پاس بڑے دلاکل اور بردی با تیں تھیں ۔ وہ بڑی آسانی سے اپنی نااہلی ، بزدلی ، بے غیرتی اور ہے ایمانی کا سارا ملہ اسلام اور اسلامی نظام سلطنت پر ڈال رہے تھے۔ یورپ وامریکہ کی یو نیورسٹیوں سے فار خ مستشر قین انکو اسلام اور اسلامی احکامات کے خلاف نے نئے نخر سے اور دلاکل دیتے اور بیا انکو یہود کی سر پری میں مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے۔ چونکہ انکے مقابلے پر اسلام کی مربی ہی مربی میں مربی مایوں کن تھی سورت حال بھی بڑی مایوں کن تھی سو اسلام بیزاروں نے سمجھا کہ اب عالم اسلام میں ہمارا پیش کردہ اسلام چلے گا۔ جس میں روشن خیالی ، مادر پررآزادی اور سیکولر طرز حکومت ہوگا۔ اس کام کے لئے یہود کے ہاتھوں نہایت کارآ مہ خیالی ، مادر پررآزادی اور سیکولر طرز حکومت ہوگا۔ اس کام کے لئے یہود کے ہاتھوں نہایت کارآ مہ کال پاشا۔ عالم اسلام اور خصوصائر کی ہیں اس وقت یہودی خفیہ ترکی کی دیتھا اتا ترک مصطفی کی میتانی پر کائک کا ٹیکار ہیگا۔ یہ تھا اتا ترک مصطفی کی بڑد دیا تا ترک کے سامنے کوئی بند نہ با تدھا جا سکا۔

سوقوت کے بل ہوتے پراسلام بیزاروں نے ایک نے اسلام کومتعارف کرانا چاہا جو بہت صد تک یہود کے منے شدہ دین ہے ماتا جاتا تھا۔ائے اس'' نے اسلام'' کی بنیا دخواہشات پر رکھی گئ تھی۔ائلی خواہشات انکے لئے مجمت،انکا دل انکامفتی اورشراب کے نشے میں دھت اکلی زبانوں سے نکے الفاظ انکے لئے شریعت کا درجہ رکھتے تھے۔

ان نام نباداعتدال پیندوں اور روثن خیالیوں کی قوت برداشت اورا نتبا پیندی کا بی عالم تھا کہان سے نمازیں برداشت نہ ہوئیں ،عربی میں اذان انکے کا نوں کوسننا گوارا نہ ہوسکی ،عربی رسم الخط کے لئے انکادل ننگ پڑگیا۔

اس کشکش کواب ایک صدی ہو چلی ہے۔ وہی نعرے، وہی انداز، وہی طرز استدلال۔ سب کچھ وہی ہے۔ وہی فرعونیت، اپنی بات منوانے کے لئے ظلم و تشدد، توپ و تفنگ زندان و تخته دار ہیں۔ جوانکی بات سے اختاف کرے اور قرآن و سنت سے اختے جواب میں دلائل پیش کرے سیاسکو ہمیشے کے لئے عائب کردیتے ہیں، اپنی بات مسلط کرنے کے لئے جیلوں میں ایسا ظلم کہ شیطان رقص کرے سیاسکو رقص کرے سیانا "نیا اسلام"

مسلمانوں سے منوالیس گے۔لیکن اب ذرا فرق ہے۔انیسویں صدی کا سورج غروب ہواتو اپنے ساتھ تو اسلام پیندوں کی شان وشوکت کو بھی لے ڈوبا، پھر جب بیسویں صدی کا سورج طلوع ہواتو وہ اسلام دشمنوں اور اسلام بیزاروں کی فتح کی نوید لے کرطلوع ہوا۔اسلام پیندوں کی قبیج امید کی راہ عیں ... طویل رات حائل ہوگئی ... جوطویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی۔علامہ اقبال کے در دبھرے دل سے اٹھنے والی ٹیسیں اسلام پیندوں کی دل کی کڑھن، در داور کرب کا پیتاد یہ ہیں۔

کین ہررات کو جانا ہی ہوتا ہے اور پھر ضبح کو جلوہ افر وز ہونا ہی پڑتا ہے۔جس طرح بیسویں صدی کاسورج اسلام پشمنوں اور اسلام بیزاروں کے لئے ایک نئی شبح لے کر طلوع ہوا تھا، ای طرح اکیسویں صدی کاسورج اسلام پسندوں کے لئے ایک ایسی ضبح لے کر نمودار ہوا کہ کم بینائی والا بھی صاف دیکھ سکتا ہے کہ شبح امید طلوع ہو پچکی ہے۔انیسویں صدی جاتے جاتے مسلمانوں کی آخری امید (199 کے ایم سلمانوں کی آخری اسپنے ساتھ لے گئی۔ جبکہ بیسویں صدی کا مصدی جاتے جاتے اسلام ہے ذاروں کے منھ پر (جباد افغانستان اور اسلام کے نفاذ ہے ) کا لک سورج جاتے جاتے اسلام ہے ذاروں کے منھ پر (جباد افغانستان اور اسلام کے نفاذ ہے ) کا لک ساگیا اور اس امت کے دلوں میں مسبح امید کی تکرنیں جگا گیا۔

اکیسویں صدی بیسویں صدی نہیں۔وہاں ایک شکست خوردہ جھکی ہوئی اور ناامید قوم تھی ، یہاں فاتح ، تازہ دم اور امیدول کے سمندر بیس غوطہ زن قوم ہے۔وہاں اسلام بیزاروں ، بے ضمیروں اور ملت فروشوں نے جو چاہا کیا ،عالم اسلام کواسلام دشمنوں کی کالونی بنوادیا ،عالم اسلام کی شان وشوکت کو یہودی لونڈیوں کی زلفوں میں گہنا کرر کھدیا ، کہ کوئی یو چھنے والا ہی نہ تھا۔لیکن یہاں ایسانہیں ہوسکتا۔

پاکستان میں موجود اسلام بے زار تو تیں نہ تو اسلام سے کوئی جمدردی رکھتی ہیں اور نہ بی افسیں پاکستان سے کوئی لگاؤ ہے۔ بلکہ بیدا پی خواہشات کی جہنم بھرنے کے لئے پاکستان کو چھھا کھاتے ہیں۔ وفا می راز ،قو می سلامتی کے مسائل ،قو می غیرت اور تو می وسائل کونصف صدی سے کون لوٹ رہا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح ملک بھر میں پھیلی این جی اوز کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے کونسا موقع ہے جسکو میہ ہاتھ سے جانے دیتی موں؟ بدچلن اور بے راہ رواعور توں کو پاکستان سے بیرون ملک لے جا کر پاکستان کی جگ ہنسائی کون کراتا ہے؟ برطانیہ و امریکہ میں کس کے بچوں کے خربے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں

برداشت کرتی ہیں، یبی اسلام بیزار قوتیں ہیں جنھوں نے بھارتی شراب وشاب کے بدلے پاکستان کے سارے دریاؤں کوخٹک کراڈ الاہے۔

کیا پاکتان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا جب بھی ملک کو قربانیوں کی ضرورت

پڑی ہواوران این جی اوزیا اسلام بیزاروں نے وطن کے لئے کوئی قربانی دی ہو؟ پاکتان کو دولخت

کرنے والے اسلام پندئیس بلکہ یہی اسلام بیزار تو تیں تھیں جسکی وجہ سے پوری قوم کو ذات آمیز

شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو روی بھیٹر یوں کو پاکستان کے

وسر خوان پرٹوٹ پڑنے کی دعوت دینے والے، پشاوراورکوئٹ میں سرخ جھنڈے ہاتھوں میں لئے،

دوی فو جیوں کے استقبال کے لئے بے چین، اسلام پندئیس بلکہ یہی اسلام بیزار طبقہ تھا۔ اوراب

امریکیوں اور بھارتی ہندؤں کے لئے جاسوی کرنے والے اسلام پیندئیس بلکہ وہ ہیں جو آئے دن

دلی کے بازاروں کی رنگینیاں دیکھنے کے لئے مرے جاتے ہیں۔

حالانکہ دوسری جانب اسلام پیندوں کا عالم میہ ہے کہ انھوں نے اس چمن کی سیرانی کے لئے جمیشہ اپنا خونِ جگر پیش کیا۔ روس کیخلاف کڑی جانے والی جنگ، جوافغانستان کے کوہساروں ہیں لڑی گئی در حقیقت پاکستان کے دفاع کی جنگ تھی۔ شمیر ہیں بھارتی درندگی کے سامنے ڈ نے رہنے والے اورا پنا خون دے کر پاکستان کی شدرگ کی حفاظت کرنے والے اسلام پیند ہی ہیں۔ جبکہ اسلام بیزاروں کا بیعالم ہے کہ افکا بس نہیں چلتا کہ تشمیر کیا پوراپا کستان ہی اکھنڈ بھارت کا حصہ بنوا دیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہماراہے۔ بچ بات کہیں تو پاکستان میں افکا پھر بھی نہیں۔ ہاں البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہتے و بات کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤں کے لئے البت اگر میر طبقہ بھارتی آقاؤں کے لئے البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہتے و بات کی فد مات آئی ضرور ہیں کہ برے وقت میں دلی میں انکو جائے پناہ ال جائے۔

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ کی مسلم مما لک کوسیکولر بنانے کے تجربے کئے جاچکے ہیں اور ہر ایک جانتا ہے کہ بالکل ناکام رہے۔ اور پھر پاکستان جیسے ملک میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ اس قوم کو متحد نہیں رکھ سکتا۔ اسلام ہی وہ واحد نظریہ ہے جو برے سے برے وقت میں بھی اہلِ پاکستان کو حوصلے اور جذبے عطا کرتا ہے۔ چنا نچہ یم بودیوں کی ایجاد کردہ اصطلاحات کی آڑکے کر شعائرِ اسلام کے خلاف زبان درازی سے باز رہا جائے اور اسلام بیزار اور پاکستان دشمن قو توں کے کہنے میں آگر وینی قو توں اور علاء کرام کے خلاف کی بھی ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جبکا

فائدہ اسلام رخمن قوتیں اٹھالے جائیں۔

د نیا کے بدلنے حالات کو سیجھنے کی ضرورت ہے ،اسلامی شان وشوکت کا سورج طلوع ہو چکا ہےلبذاامریکی و بھارتی چیگا دڑوں کے سورج کو برا بھلا کہنے سے اسکو گہن نہیں لگے گا۔

## د جالی قوتیں مجاہدین کی وشمن کیوں؟

آخرا نکا قصور کیا ہے؟ ندانکے پاس بہت زیادہ افرادی قوت ہے؟ ندانکے پاس جدید تعلیم
ہے۔ند ٹیکنالوجی ندایٹم بم ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی دجال اور اسکے اتحاد یوں کو برداشت نہیں؟ تمام دجالی قوتیں اسکے خلاف متحد ہیں اورا پنی ماؤں کے جنے مروانے کے لئے سر زمین افغان پرآ گئے ہیں ۔ تابوت بحر بحر کے انکے ملکوں کوواپس جارہے ہیں ۔ اصل دشنی کیا ہے؟
اہلیس کی سب سے بڑی دشنی خلیفہ اعظم مجسن ، انسانیت ، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ بائی دشنی خلیہ وسلم کے دجال اور اسکی قوتیں ہر حال میں مید محرکہ جیت ہا کیں تاکہ امتِ محمد یہ کواللہ کی نظروں میں ناکام دکھا سکے ۔ مید معرکہ خیر وشر جاری ہے اور اہلیس شرکہ قوتوں کے ذریعے دنیا ہے خبر کا مکمل خاتمہ کرانا چاہتا ہے ۔

ابلیس،اوراسکےآلۂ کاراور یہودیوں کی جنگ تکمل تقذیرالبی کے خلاف تکبراورہٹ دھرمی پر جن ہے لہٰذااسکا خیال ہے کہ و ہاس جنگ کو جیتنے کے لئے آخر میں اپنی سب سے بڑی قوت د جال (Anti christ) کولیکرآئیگا جوتمام دنیاہے خیر کی قو توں کا خاتمہ کر کے ابلیس کا نظام قائم کریگا۔

اس معرکے میں تعالیٰ اللہ اپنے بندوں کوآ زیار ہے ہیں کہا سکے وعدوں پر کون یقین رکھتا ہے اور کون اسکے وعدوں کو بھول کر اہلیس کے دھو کے میں آتا ہے۔

اس امتحان کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کی جگہ بیان کیا ہے۔فرمایا آم حسبتُ مُ آنُ قَدُ حُلُو اللّجَنَةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللهُ الّذِينَ جَهَدُو ا مِنكُمُ وَيَعُلَمَ الصّابِويُن لي تم نے يہ بحاليا كہتم يول بن جنت ميں داخل كردئ جاؤ كے حالانكہ الله نے ابھى بي ظام بھى نہيں كيا كرتم ميں جہادكر نے والے كون بيں اور جم جانے والے كون بيں دوسرى جگه فرمايا آلست اَحسب النّا سُ اَن يُسُرَكُو اَ اَن يَقُولُو المنّا وَهُمُ لَا يُفْتنُون وَلَقَدُ فَتَنَا الّذِينَ مِنُ قَبْلهمُ فَلْيَعُلَمَنَ اللهُ الّذِينَ صَدَقُو اوَلَيَعُلَمَنَ الْكَاذِبين \_

ترجمہ :الم -کیالوگ سیمجھ بیٹھے کہ انکوصرف پیہ کہنے پر چھوڑ دیا جائیگا کہ وہ ایمان لائے اور

انگوآ زمایا نہیں جائیگا۔ (ایبانہیں ہوسکنا کیونکہ) ہم ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لے پچکے ہیں لہٰز اللہ ہرحال میں انکوظا ہر کر یگا جو ہے ہیں اور ہرحال میں انکوبھی ظاہر کر یگا جوجھوٹے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ بات اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما تاہے جوخود کومسلمان کہتے ہیں۔ کہ بیامتحان ہرحال میں دینا ہوگا تا کہ بچوں اور جھوٹوں ،مومن اور منافق کا پنۃ لگ جائے۔ جبیا کہ حدیث میں ہے کہ بیامتحان کلمہ کی جائی کا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اس کو کتنا نبھایا۔

اب ہر مسلمان کو سوچنا چا ہے کہ یہ جنگ اصل کس چیز کے لئے ہے؟ یہ جنگ ہے اس بات کی کہ شیطان اور اسکے حلیف دنیا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مثانا چا ہتے ہیں، جبکہ ان کے خلاف برسر پیکارمجاہدین انکے عزائم کونا کام بنا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کث مرنا چا ہجے ہیں، آمند کے تعلی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثن پر جسموں کی بوٹیاں کر ارہے ہیں، اپنے میارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب بچھ لٹانے کاعزم کر چکے ہیں، رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھا چکے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب بچھ لٹانے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب بچھ لٹانے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب بچھ لٹانے ہیں۔

اللہ اور اسکے حبیب ہے مجبت کرنے والو ..... یہ ہے وہ جرم جسکا ارتکاب کرنے کے بعد اب فخر سے اور سینہ تان کرتمام شیطانی تو توں کے سامنے اسکا اقرار بھی کرر ہے ہیں ..... یہ ہوہ جرم جسکی وجہ سے فیر تو فیرا ہے بھی فیروں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں ..... یہ ہا نکا وہ گناہ کہ دنیا کا چپہ چپدا تکے لئے آگ کا دریا بنادیا گیا ہے ..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وثمن طاقعتیں کسی حال ہیں بھی انکو یہ اجازت دینے کے لئے تیار نظر نبیس آتیں کہ وہ اپنے آتا کی خاطر اس راستے کو اختیار کریں ..... نہیس آگ کی بارش کی جارہی ہے .... یہ مجہ عربی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں ..... کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں .... کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس کے درندوں کی درندگی آئی ہمتوں کو پست نہ کرسکی .... اگی مثال تو ایس ہے بقول شاعر ۔.. ہمتوں کو پست نہ کرسکی .... آئی مثال تو ایس ہے بقول شاعر ۔..

مریضِ عشق پر رحمت خدا ک مرض بردهتا گیا جو ں جوں دوا ک

بدالله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم ك عشق ميس ايسة وب موسة مين ب كديدمرض

لحد لمحد، پل پل اور دن بدن بڑھتا ہی جارہا ہے۔ معرکہ خلافت آخری مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے، البیس اپنی تمام قوتیں ایکے خلاف جمع کرچکا ہے، لیکن اللہ نے البیس سے کہا تھا کہ الا عبدی النصالحین کہ تو میرے نیک بندول کے ہوتے ہوئے بھی اپنی خواہش اور مشن میں کامیاب نہیں ہوسکتا ، جب تک بیز مین پر رہینگے ، بیشک بہت تھوڑے ہوئے لیکن بیتھوڑے ہی تیری تمام قوتوں کے لئے کافی ہو نگے ، میں اپنے اور اپنے حبیب کے مشن کے لئے لڑنے والوں کے اپنے درجات بلند کرونگا کہ مجھ پر بچا یقین رکھنے والے دوڑ دوڑ کرائکو حاصل کرنا چاہینگے۔

بین نہ تو اہلیس کی قو توں ہے ڈرینگے،اور نہ مال ودولت کا لالج انکواس رائے ہے روک سکے گا ،دنیا کی محبت ایکے پاؤں کی زنجیر نہیں ہے گا ،موت کا خوف ایکے قدم نہیں ڈگمگا سکتا۔ بلکہ موت کا شوق انکو ایسا دیوانہ بنادیگا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ انکو پاگل کہیں گے .... بید موت کو پانے کے لئے موت کے چھے بھا گیں گے اور موت ان ہے بھا گے گی۔ عشق ہے فالی دل اور نور سے خالی عقل عشق ودفا کے اس انداز کوئیس مجھ سکے گی۔

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محوِتماشا کپ ہام انجمی

لہٰذا اگرآتشِ نمرود کے شعلے بجڑک رہے ہیں تو عشقِ ابراہیمی بھی موجیس مار رہا ہے.... جہاں جہاں آگ ہے وہیں پروانے بھی ہیں....۔ شمیروفلسطین...عراق وافغانستان.... چیچنیا والجزائر....اوراب شایدنمرود وقت اپنے آتش کدے کو پاکستان میں بجڑکانا چاہتا ہے....۔ سوضرور بجڑکائے کہ یہاں عشق کے جشمے چھو شح ہیں... پروانے بھی در بدر پھرتے ہیں....

محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرنے والے ایکے دین کے لئے جسم و جاں دیکر ہمیں بھی دعوت وے رہے ہیں....اس کشکر میں شامل ہوجانے کی....اللہ والے اللہ کے کشکر کی طرف بلارہے ہیں....د جال والے د جال کے کشکر کی طرف....

سوائے کی ویدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والو! فیصلے کا وقت آپینچا ۔۔۔۔ د جال سے پہلے جس نے جس راستے کا انتخاب کرلیا د جال کے وقت و د اس پر جمار ہے گا۔۔۔۔ جو اسکے آنے سے پہلے امام مہدی کے نشکر میں شامل ہوگیا د جال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے اللہ ہم سب کواپنی امان میں لے لیس اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے لڑنے والوں کی مدد فرمائیں اورائے ذریعے تمام امت کو کا فروں کے ظلم سے نجات عطا فرمادیں اور ذلت سے نکال کرعزت عطا فرمادیں.. ہماری اس جان کو اپنے دین کے لئے قبول فرمالیں .....ہین

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجاقيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا

## حواله جات ما خذ ومصادر

١ نام كتاب ..... السند: الواردة في الفت وغوائلها والسّاعة واشراطها

| * , , , , , , , ,             | ) - 3 - 7 7 J               |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ان ابن سعيد المقرى الدَّانيُّ | مؤلفابو عمرو عثم            |
| وفات \$ \$ \$ ه               | ولادتولادت                  |
| ارالعلمية بيروت               | ناشردا                      |
| سن محمد حسن اسمعيل الشافعي    | محقق ابو عبد اللهمحمد حم    |
|                               |                             |
|                               | ٢_نام كتابالمستدرك على الصح |
| ابو عبد الله حاكم النيسابوريّ | مولفمحمد بن عبد الله        |
| وفات٥٠٤٥                      | ولادت١٣٢٥                   |
| يُ عبد القادر عطا             | تحقيقمصطفر                  |
| كتب العلميه بيروت             | ناشردار ال                  |
|                               |                             |
|                               | ٣_نام كتابالمعجم الاوسط     |
| مليمان بن احمد الطبراني       | مؤلفابو القاسم م            |
| وفاتوفات                      | و لادت                      |
| ر الحرمين قاهره               | ناشردا                      |
| 9                             | ٤_نام كتابالمعجم الكبير     |
| مليمان بن احمد الطيراني       | مؤلفابو القاسم -            |
|                               |                             |

| وفاته                          | ولادتولادت                   |
|--------------------------------|------------------------------|
| لوم والحكم موصل                | ناشرمكتبة الع                |
| 8                              |                              |
|                                | ه_نام کتابسنن ابو داؤد       |
| ابو داؤد السحستاني الازدي      | مؤلفسليمان ابن الاشعث        |
| وفات٥٢٧٥                       | ولادت                        |
| ر الفكر بيروت                  | ناشرداه                      |
|                                | ٣_نام كتاب سنن ابن ماجه      |
| بد ابو عبد الله القزويني "     | مؤلفمحمد بن يزه              |
| وفات٥٧٧ه                       | ولادتولادت                   |
| ر الفكر بيروت                  | ناشرداه                      |
|                                | ٧_نام كتاب٧                  |
| على بن موسىٰ ابو بكر البيهقيُّ | مؤلفاحمد بن حسين بن          |
| وفاته٤٥                        | ولادت٤٨٣٥                    |
| ار الباز مكه مكرمه             | ناشرمكتبه د                  |
| الترمذي                        | ٨_نام كتابالحامع الصحيح سنن  |
| ابو عيسيٰ الترمذي السلمي       | مؤلفمحمد بن عيسيٰ            |
| وفاتوفات                       | ولادتولادت                   |
| التراث العربى بيروت            | ناشردار احياء                |
|                                | ٩ ـ نام كتابالمحتبي من السنن |
| ب ابو عبد الرحمٰن النسائي      | مؤلفاحمد بن شعيد             |

| فات             | ولادته۲۱۰،       |  |
|-----------------|------------------|--|
| ت الاسلاميه حلب | ناشرمكتب المطبوع |  |

١٠نام كتاب ...... الفتن لنُعيم ابن حماد
 مؤلف ..... نُعيم ابن حمادالمروزى ابو عبد الله وفات ..... مكتبة الصفا قاهره
 وفات .....مكتبة الصفا قاهره
 محقق ...... احمد بن شعبان ..محمد بن عيادى

١١ ـ نام كتاب ..... شعب الإيمان

مؤلف....ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي ولادت ٣٨٤..... وفات ٣٨٤.... و فات ناشر.....دار الكتب العلمية بيروت

۱۲ ـ نام كتاب.....صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان مؤلف.....محمد ابن حبان ابن احمد ابو حاتم التميمي البستي و وفات..... ۲۰۰۶ ناشر.....مؤسّسة الرساله بيروت

١٣ ـ نام كتاب ..... الصحيح البخاري

مؤلف.....محمدابن اسمعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي ولادت ..... ١٩٤٠ وفات ..... ٢٥٦٠ ناشر.....دار ابن كثير يمامه بيروت

١٤ ـ نام كتاب..... صحيح مسلم

مؤلف.....مسلم ابن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوريُّ

ولادت ۲۰۶۰۰۰۰ وفات.....۲۶۱

ناشر.....دار احياء التراث العربى محقق .....محمد فؤاد عبد الباقي

۱۰ ـ نام کتاب ..... فتح الباری شرح صحیح البخاری
مؤلف ..... احمد ابن علی ابن حجر ابو الفضل عسقلانی الشافعی
ولادت ..... ۱۵۰ و وفات ..... ۱۵۰ میلانی الشافعی
ناشر ..... دار المعرفه بیروت
محقق .... محمد فؤاد عبد الباقی محب الدین الخطیب

17\_نام كتاب..... كتاب السنن مؤلف..... ابو عثمان سعيد ابن منصور الخراساني وفات..... ٢٢٧.... ناشر.....دار السلفيه هندستان

محقق .... حضرت مولانا حبيب الرحمٰن اعظمى

۱۷ ـ نام كتاب ..... كشف الخفاء و مزيل الالباس مولف ..... اسمعيل ابن محمد العجلوني الجراحي وفات ..... ١٦٢ ه وفات ..... مؤسسة الرساله بيروت

|                           | ۱۰ نام کتابمسئد ابی یعلی |
|---------------------------|--------------------------|
| رابو يعلى الموصلي التميمي | مؤلفاحمد بن على المثن    |
| وفاتو                     | ولادت١٠٠٠                |

ناشر .....دار المامون للتراث دمشق

٢٠ \_نام كتاب .... مسند الامام احمد ابن حنبل مؤلف.....احمد ابن حنبل ابو عبد الله شيباني " ولادت ..... ١٦٤٠.٠٠ وفات .... ٢٤١٥ ناشر.....مؤسسة قرطبه مصر

٢١ ينام كتاب.....الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار مؤلف.....ابو بكر عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبه الكوفي " ولادت ..... ۱۵۹ م فات .... ۲۳۵ ناشر.....مكتبه الرشد رياض

٢٢ ـ نام كتاب .... المصنف

مؤلف....ابو بكر عبدالرزاق ابن همام الصنعاني ولادت .....١٢٦٠ وفات ....١٢٦٠ ناشر....المكتب الاسلامي بيروت محقق..... حضرت مولانا حبيب الرحمٰن اعظمي

٢٣ ينام كتاب .... ميزان الاعتدال في نقد الرجال مؤلف.....شمس الدين محمد بن احمد الذهبي 🧻 و فات .....دار الكتب العلميه بيروت

| محققالشيخ على محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٢٤ نام كتابالبرهان في علامات مهدى آخر الزمان</li> <li>مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندى</li> </ul> |
| تحقيقاستان                                                                                                    |
| ناشردا ر الغد الجديد منصورة مصر                                                                               |
| ٢٥ ـ نام كتابشرح النووي علىٰ صحيح مسلم                                                                        |
| مؤلفابو زكريا يحييٰ بن شرف بن مرى النووي <sup>رو</sup>                                                        |
| ولادت١٣٦٠ وفات٢٧٦٠                                                                                            |
| ناشردار احياء التراث العربي بيروت                                                                             |
| ٢٦_نام كتاب معجم البلدان                                                                                      |
| مؤلفياقوت ابن عبدالله الحموى ابو عبد الله                                                                     |
| وفات ٢٢٦. ناشردار الفكر بيروت                                                                                 |
| ٢٧_ نام كتابكنزالعمال في سنن الاقوال والافعال                                                                 |
| مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندى                                                                           |
| ناشرمؤسسه الرساله بيروت ١٨٨٩                                                                                  |
| ۲۸ نام کتابمثلث برمودا                                                                                        |
| مولفعادل فهمي                                                                                                 |
| ناشر الشرية مصورة مصر                                                                                         |

|                                         | ٢٩ ـ نام كتاب مثلث برمودا  |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| مروة عماد الدين                         | مؤلف                       |
| دارالطلائع القاهرة                      |                            |
| لاشاعة لأشراط الساعة                    | ٣٠_نام كتابا               |
| به محمد بن رسول البرزنجي الحسيني        | مؤلفعلام                   |
| ۱ه وفات ۱۱۰۳ه                           | ولادت . ؛ .                |
| دار ابن حزم بيروت                       | تاشر                       |
| الدجال يغزوالعالم من مثلث برمودا        | ٣١_نام كتابالمسيح          |
| محمد عيسيٰ داؤ د                        | مؤلفم                      |
|                                         | ناشر                       |
| ق الطائرة والخيوط لاخفية فه مثلث برمودا | ٣٢ نام كتابالاطبا          |
| محمد عيسيٰ داؤ د                        | مولف                       |
| نز اور دحال                             | ٣٣نام كتابفري ميسن         |
| ناشر لاهور                              | مۇلفكامران رعد             |
| سیکولر میڈیا کا شر انگیز کردار          | ۴٤_نام كتاب                |
| مولانا نذر الحفيظ ندوي                  | مولف                       |
| . عوامي ميڏيا واچ کميتي لاهور           | ناشرناشر                   |
| حقيقتين اور افساني                      | ٣٥_نام كتاب برمودا ترائنگل |
| راحپوت اقبال احمد                       | مولفم                      |
|                                         |                            |

## ناشر..... پېليكيشنز كراچى

- 35."Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army." by Jeremy Scahill
- 36. The Dragon's Triangle (1989). by Charles Berlitz. New York: Wynwood Press, 1989
- The 1952 Sighting Wave: Radar-Visual Sightings
   Establish UFOs As A Serious Mystery by Richard Hall,
   2005, updated 2007; URL accessed March 14 2007
- The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial.
   Visible Ink, 1998. ISBN 1578590299 by Clark, Jerome
- Watch the Skies!: A Chronicle of the Flying Saucer Myth. Berkley Books, by Peebles, Curtis 1994. ISBN 0425151174
- 40. Missing Time (1983) by Budd Hopkins:,
- 41. The Report on Unidentified Flying Objects by Ruppelt, Edward J
- 42. . "The UFO Experience by Michael Persinger,
- 43. Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge Abduction (1996) by Budd Hopkins:
- 44.: A History of UFO Crashes by Kevin D. Randle
- 45. The Bermuda Triangle by Charels Berlitz

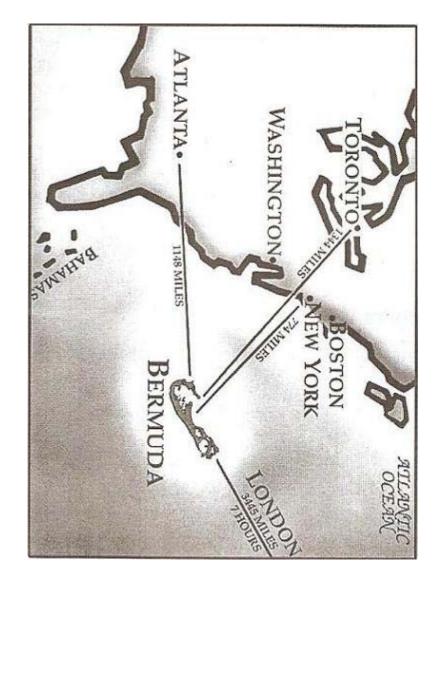

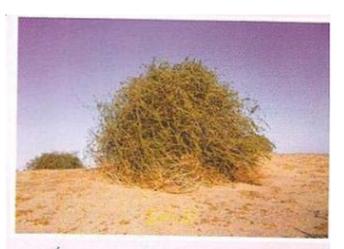

الكش ميں اسكو بائس تحرون كہتے ہيں جبدا سكاملم نباتات ميں اسكانام الأسيم ب-

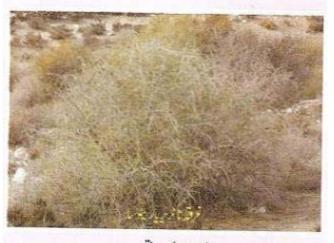

يېمىغرقدى يىتم ب-

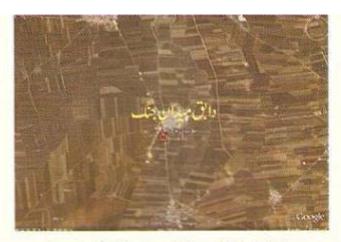

میدابق شہر(شام کے شہر حاب کے قریب)اوراسکھار دگر دے عاباقہ گ سیلیلا بحف تصویر ہے جہال اہل مغرب مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے اور کمسان کی جنگ ہوگی۔اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فقع عطافر ہائیں گے۔



سیانتهانی چمکدار چیز اڑن طشتری ہے۔ میہ چمک اسکے باہری جانب سے پھوٹتی ہے۔ د جال کی سواری کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ چمکدارگدھے پرسوار ہوگا۔



ملاتم (عالمی جنگ) میں بیعلاقہ امام مبدی کامرکز ہوگا جہاں ہے آپ تمام محاذوں کی کمانڈ کرینگے۔ میسٹیلا مٹ تصویر ہے۔



یہ جامع اموی کی سٹیل تف تصویر ہے۔ جہال سیدنا عیسیٰ علیدالسلام دجال سے قال کرنے کے لئے آسمان سے اترینگے۔

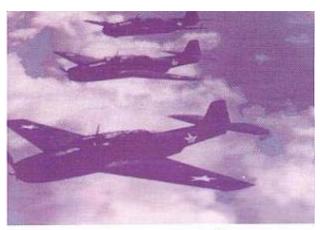

برمودا تکون میں غائب ہونے والے جہاز

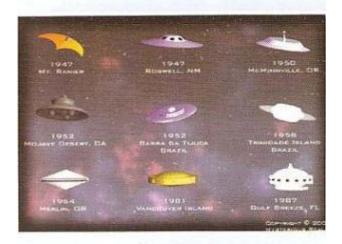

بيازن طشتريول كى مخلف فتسين بين

## كياآب جائت بي

كياآب برموداتكون كى حقيقت عداقف بين؟ کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟ كياار فطشتريال حقيقت بين ياافسانه؟ کیا د تبال برموداتکون میں موجود ہے؟ كياارُّن طشترياں دخال كى ملكيت ہيں؟ کیاا مریکا جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے؟ كيادمبال زنجيرول سيآ زاد موچكا ب كياآب نيوورلد آرڈر كى حقيقت سے واقف ہيں؟ كياد مبّال كآن كاونت قريب آچكا ؟

